

علما يرمحمعظما ورمريندمنوره كي طرف ست اعليحضر فاصل برملوي كي كمى اوراعتقادى ضدما كااعرا على منحرا للفروالين تالبعن: اعليمضر مجد أنه حاضر مولانا المحد ومناخال بركويُ ببراده اقبال استعماد في كليتر ترويد المح يحتمل ودلام

#### تعارف كتاب

| تام كتاب سيسسس حتام الحرمين على مخرالكفر والمين (معتمهيدايان) |
|---------------------------------------------------------------|
| تام مصنف اعلى حضرت المام احمد مضاخان فاصل يربلوي عبيد         |
| سالتالیفسه ۱۳۲۳ه                                              |
| سال اشاعب اوّل ١٣٢٥ ه                                         |
| موضوع كتاب اعلى حضرت كيلمي كمالات برعلائح من كتاثرات          |
| مقدمه مقدمه مقدمه مولاناعبدالكيم شرف قادري                    |
| أردور جمه رتعارف كتاب بيرزاده اقبال احمه فاروقي ايم ايم       |
| 14xrrxry ゲレ                                                   |
| ناشر كتبه نبورية بخش رود ، لا بهور                            |
| صفحات ۱۲۰                                                     |
| سال طباعت زير نظرتر جمه ۴۰۰۹ء                                 |
| ہرہیے ••اروپے                                                 |

#### ملنے کا پته

ضیاءالقرآن پلی کیشنزلا ہور علمی پبلشرز دا تا در بار مارکیث، لا ہور ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی مشتاق بک ڈیو، اردو بازار، لا ہور مکتنبہ زاویہ ستا ہوئل در بار مارکیٹ لا ہور

مکتبه نبویه بخش رو دُلا مور مکتبه قا دری رضوی شخ بخش رو دُلا مور نوری بک دُیو در بار مارکیث، لا مور دارالعلم، در بار مارکیث لا مور شمیر برا در زار د و بازار لا مور

**☆☆☆** 

ر شعاتِ فلم صرنت مولانا محد عبد الحكيم شرف قا درى صدر مدرس عامعه نظام بريا م

عوام ادناس کویہ کئے سناگیاہے کہ اہلِ سنت و جماعت (برلی ) اور دیوبندی علماء ایسی سرمجریباں ہیں، ہرو و کمنب فکر کی جانب سے اپنی اپنی تا تید میں قرآن و حدیث سے ولالل پینس کے جاتے ہیں، ہم کدھر جاتیں بکس کی ماہیں اورکس کی نہ ماہیں ؟ کچے جاتے ہیں، ہم کدھر جاتیں بکس کی ماہیں اورکس کی نہ ماہیں ؟ کچے جاتے ہیں ہم ان میں پڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیا خالا فات فروعی ہیں ان میں پڑنے کی موروت ہیں، ہم نہ برلیوی ہیں نہ ویوبندی ، عثما تی ہیں نہ خوا نوی، ہم فرسیدسے سا دے مسلمان ہیں اوربی اور اس طرح ورصلے کلیت کا برجار کرکے یز ناثر ویتے ہیں کہ اختلا فات کا نام لینے والے محرم ہیں اور صحیح مسلمان کو ہ ہیں جو ان اختلا فات سے بائل بے تعلق ہیں۔

اس مین شک نهیں کا گراختلات فراتی وجوه کی بنا بر ہویا اس کا تعلق کیفیت علیک ساخہ ہوتو اس میں الحبنا ہی بہترہ مثلاً حنفی ، شافعی، حنبل اور مائی اختلافات ایسے نہیں ہیں جن برعاواً رائی مناسب ہو ، کیونکہ برفروعی اخلافات ہیں ، لیکن اگر نبیا دی تقاند میل خطار رہے تک میں ہو وعی اخلافات ہیں ، لیکن اگر نبیا دی تقاند میل خطار میں موری ہو تھی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو است کسی طور پر آئیک و مرکبی میں است کسی طور پر آئیک و مرکبی ہو گئی ہو ہو گئی ہو

منز ستیدنا ابو مرصد ابن رصی الله تعالی عنه نے منکوین زکوة کے ساختہ جا و فرایا ، امام احمد بن منبل رئمۃ الله تعالی علیہ نے معز کہ کی قوت حاکمہ کی بروا نہ کرتے بھوتے کلؤی کما اور کو ٹرسے کما کھاتے ، امام ربانی مجدد العن تمانی رعما دیئہ تعالی کو طونی وسلاسل کی دھمکیاں حرف اختلاف اور نعوف ق

مندوستان میں پیطے بہل مولوی آمیل وبلوی نے محدابن عبدالوباب نجدی کی کتاب التوجید سے متعافر ہوگر نقوبۃ الابیان نامی کاب بھی اور سلانان عالم کو کا فرومشرک قرار دیا اور اپنی بات بنام کی خاطر ہم کہ دیا کہ نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظیر ممکن ہے جس کا منطقی نتیجہ یہ مہوا کہ کوئی دور استحص خاتم النبیبن وغیرہ اوصاف سے متصف ہوسکتا ہے ، علمات اور خاص طور پر منت اور خاص طور پر ماتم الحکماء علا مرمح فرضل حق خیر آبادی نے اس نظر ہیے کا تحریری اور نظر میری طور پر سخت رق کیا ، ماتم الحکماء علا مرمح فرضل حق خیر آبادی نے اس نظر ہیے کا تحریری اور نظر میری طور پر سخت رق کیا ، بات بیبن خیم نہیں ہوگئی بلکم محمد قاسم نا نو تو ی نے نو بہاں تک کہ دیا کہ :

م اگر بالفرض لبعد زمانه نبوی صلی الله تعالی علیه وسلم بھی کوئی نبی بیدا ہوجائے تو بھر بھی فائم بیت بیدا ہوجائے تو بھر بھی فائم بیت محدی میں کچھ فرق ندائے گاج جا ٹیکہ اب کے معاصر کسی اور زمین میں یا یا فرض کیھے اسی زمین بیس کوئی اور نبی تجویز کیا جائے ۔' کہ

ئەمىدة ماسم ئانوتوى : تخديرا لئامس لاكتب نماندادادىد، ديوبندى ص ١٧ يۇڭ : تخديرا لنامس ١٢٩٠ ھرم عمراع مين تالىعت كى گئى۔

غورفرائے اکوکیا یہ است سل کے اجماعی اور بقین صیدہ (کرصفرر کے بعد کوئی بیا نبی نہیں اسکا) کامیا ف اٹھار نہیں ہے واضح طور پر خاتم النبیدی کا ایسا معنیٰ تجویز کیا گیا جس سے مزاغلم احمد آوریا نی کی کر دید و کلفیر کے ساتھ ساتھ اس ما اوری کی تارید و کافیر کے ساتھ ساتھ اس کے اٹھا رکیج اُت عبارت کی تاکید و حمایت و بہتی خص کر کتا ہے جو دو بہر کے وقت نلود آ فقاب کے اٹھا رکیج اُت محمد کر کتا ہوں آ فقاب کے اٹھا رکیج اُت محمد کر اُتی تا تید میں مبتی کرتے ہیں تو تحذیران اس کے ما بی الباس سے مانی باسا منہ لے کر کہ جاتے ہیں، تحذیران اس کے حالی بڑے دھڑ ہوت اُست مسلم کے مطابق کیا کہتے ہیں کہ ویکھے فلاں فلاں جگر مولان تا فوتی نے عقیدہ ختم نبوت اُست مسلم کے مطابق بیش کیا ہے وہ وہ ختم نبوت اُرز بیا نی جیسر دیا ہے ، کیا وعوائی نبوت کے باوجو دور زانفا کا اُست و فورکا اُنکارسینکڑوں دفورکے اقراد بریا نی جیسر دیا ہے ، کیا وعوائی نبوت کے باوجو دور زانفا کا اُست موجود نہیں ہیں جس سے مقیدہ ختم نبوت کی حایت کا بتہ جات ہوں معنوان برغز الی زمان جصرت علا مراحد معید کا فی وامت برکا تم العالیہ کی تصنیف می التبشیر رقوالتی تا کے مامطالعہ می وہ مدر سے گا۔

سم ۱۱۵۰ مراه/ ۱۸۸۱ میں مولوی رشبداحدگنگوسی کی نالیفت مرا بین فاطعه مولوی فلیل احمد البین فاطعه مولوی رشبداحدگنگوسی کی نامد و در دار تقریط موج دہے البیکٹوسی کی زور دار تقریط موج دہے اس میں وگربہت سی غلط با نوں کے علاوہ برسمی درج ہے کہ،

م تنبطان و ملک الموت کاحال و بکه کرعام میط زمین کافخ عالم کوخلاف نصوص قطعیک بلادلیل محض قیاکس فاسده سے تا بهت کرنا شرک نهیں نوگون سا ایمان کا حقد ہے مستقبلان و ملک الموت کو پروسعت نص سے تا بہت مہوئی، فخرعا کم کی وسعت علم شیطان و ملک الموت کو پروسعت نص سے تا بہت مہوئی، فخرعا کم کی وسعت علم کی کون سی نفی قطعی ہے۔ ' ( برابین فاطعہ ، ص ۱ ۵)

سے کس طرح تابت برگبا می ترک کی تعلیم دیتا ہے ، شوال ۱۰۰۱۱ میں مولانا غام ویکر قصوری دیمرانڈ تعالیٰ نے بہا ولپور میں برابین قاطعہ سے ایسے ہی متعامات پر مناظرہ کرکے مولوی خلیل احمدانبیٹے دی کو لاجواب کر دیا تھا۔

وا ۱۳ اهرا و ۱۹ میں مولوی انٹرمین علی نضا نو می کا ایک رسالہ مختلا الایمان منظری میں بر ایا حب میں بڑسے جا رہا نداز ہیں مکھا ہے کہ :

"آب کی ذات مقدسری علم نمیب کا کم کیا جانا اگر ایر قرور افت طلب دار سیمی به تو دریا فت طلب دار سیمی کا کم کیا جانا اگر ایر تعیب اگر تعین علم مغیبیه مرادین تو اس می حفود کی کی تخصیص سیم ایسا علم غیب توزید، عرو مجد برصبی و مجنون مجرحمیی اس می حفود کی کی تخصیص سیم ایسا علم غیب توزید، عرو مجد برصبی و مجدی ماصل ہے " و حفظ الایمان ص می اس می کی کی میں ماصل ہے " و حفظ الایمان ص می اس می کی کی میں ما و فتما کا ان عبادات کو ساست در کھتے ہوئے کوئی مسلمان سیمی تعین منہیں رہ ممکنا ، کی کی کمہ یہ ما و فتما کا

معامله نهبی سه برانس ذان کریم کی عزت و ناموس کا مسئله سه جن کی بازگاه بی سنبید و بایزید آی نفس گم کرده حا صری نبیل دیتے بکد طائکہ سمی بااد ب حاضر ہوتے ہیں ، یہ وہ دربار سه جهال اُرنجی آواز میں گفتگو کرنے سے تمام زندگی سے اعمال ضاتع ہوجائے ہیں ، جہاں غلط معنی سے موسم الفاظ است نعال کرنا بھی ناجائز ہے کسی شاعر نے کیاصح کیا ہے ؛ سہ موسم الفاظ است نعال کرنا بھی ناجائز ہے کسی شاعر نے کیا ہے ؛ سہ

جو سرورِ عالم کیے تفکسس کو گھٹاسٹے وہ اور سمجی کچھ سبے مسلمان نہیں ہے

مولوی سین احمد ا نگروی تکھنے ہیں :

و حصرت مولانا گفتوهی .... فراست مین کدجرا لغاظ موسم تحقیر حضور مرکزانیا علیه السلام مول اگرچه کهنه واسله ند نبین خفارین نه کی مهو، گران ست میمی مکنهٔ والا کا فرمهومها تا ہے '' له

عبادان مذکورہ کے الفاظام بی تحقیر نہیں بکر کھلے کھلاگتنانما نہیں ان کا قائل کیوں کا فرنہ ہوگا ہیں وجہتے کے معل وجہتے کے علما ؛ السنت نخر پر وتقریر میں ان عبارات کی قباصت برطا بیان کرتے رہے اور علماءِ ویوبند

له حبین احمد ماندوی: انشهاب اثناقب عص ۵۵

سعمطا لبركرن فررسي كمريا توان عبارات كالمعج عمبل ببان كيجه يا يعرتو بركرك ان عبارات كون فرد كرديجي، إس سليدي دما ل تكے كئے، خطوط بھے كئے، آخرجب علماء دير بندكسي طرح ثست مس نر ہوسے تواعلی من ام احمد رمنا خاں بربلوی قدس سرہ العزریہ نے تحذیر الناس کی تصنیف ستحيين البعد برابين فاطعه كى اشاعت كے قرببا سولها ل بعداور صغلاالا بمان كى اشاعت كے قريبا أيك لبعد ووهب المغتقد المنفدك المنفد كما شبه المعتمد المستندم مرزائ فادياني اور ندکوره بالا قائلین (مونوی محدفاسم نا نوتوی ، مونوی *رمنت* بداحد کمنگوسی ، مونوی خلیل احد انبعیگوی ا ورمولوی انترون علی نھا نوی ہستے بارسے ہیں ان کی عبارات کی بنادیرفتواستے کفرصا در کیا ۔ يرفتونى علمات وبوبندست كسى ذاتى مخاصمت كى بنا يرمنيس نفا بكرنا موس صطفى دصلي تعالیٰ علیہ دسلم ) می حفاظت کی خاطرابک فرلینداد اکبا گیا نظا ، مولومی مرتضیٰ حسن ورتصبگی ، ناظم تعليات شعبر ثبليغ دارا لعلوم ويوبند، اكس فتوسه كرارسي برقمطرازين " اگر در مولانا احمد رضا) خان صاحب کے نزویک، لعض علما مروبوبند، واقعی ایسے ہی نصے بمبینا کداکھوں نے اہمیں سمجھا ترخان صاحب پر ان علماءِ دیو بند كى تحفير فرص منفى اگر دُه ان كوكا فرينه كت توخود كا فر جوجات أله وس تغصیل سے بدظا ہر ہوگیا کہ اما م احمد رضا بر بوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ناموسس رسالت کی یا سداری کا کماحقهٔ و بیندادا کیا اور علماءِ و بیر بند کا اصرارسبے کدان کے اکا برکی عزت پرحرف نهيں انا جا ہي ، خواه وه كھي كتے اور تكھتے رہی ، اس مقام پر بہنے كريہ كھنے كى ضرورت نہيں رہنى کرحق پر کون ہے۔ برجمی معلوم ہوگیا کہ برملوی اور وبوبندی نزاع کی اصل بنیا و برعبارات ہیں مذكر فروعى مسائل، مولانا مودودى اس امركوتسليم كرست بمُوسُ إيك كمتوب برسكت بين المحقد بين ا مجن بزرگوں کی تخریز ان کے باعث مجت و مناظرہ کی ابتدا موئی و موتواب مرحوم ہو ہے اورلینے رب کے حصنور صاصر ہو سے گرافسوس سے کہ جولی اور گرمی آغاز میں بیا مہوئی وونون طرف سے اس میں اضافہ ہورہا ہے یا کے مود و دی معاصب بربلقین فرمارسه بین کداب نزاع کوجانے جی د و ، نزاع کھڑا کرنے والے تواسطے جهان میں مہنے مجے ہیں سالا مکر زاع ان بزرگوں " کی دان سے نہیں تھا، وجرمخاصمت نویہ عبارات تقين جواب مجىمن وعن موجود بين محبب كك أن كے بارسے ميں متفقہ فيصله نهيں ہو ما آاہى ل مرتعنی درمینی : اشدالعداب و منای این منالات ازم رضا ، حصد و دم ، ص ۲۰

نزائ سے خاتمے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔

بهايها احديب المام احمد رضافها ب بيوى رحمد الترتعالي في المعتمد المستندكا ومصحرج فيولى مِیشَمَل تعاسر مین طیبین کے علما می خدمت میں بیٹیں کیا جس رویاں کے دیم علیل العدد علما سنے زبروست تغريظب تكعيل ورواشكاف الغاظي تحرير كمياكه مرزائ فأويا في كسك سانتوسا تقا أو مذكوره بالثكث شبردا ترؤاس للمستضارج بيرادرامام احمدها برلبوى قدس مترؤ كوجما بيت دين سكيسيسط ميس مجربورخ التجسين بيش كياء علما سنے حربین كرمين كے برفتو سے حصام الحربین علی منوالگفرو المین محوم مهرم المحام سنطانع كرنيے گئے بجائے اس کے کمشانما نرعبال ت سے رج ع کیاجاتا علیاتے دیوبند کی ایک جماعت نے مل کرایک دسالهٔ المهندالمفتد» ترتیب دیاحس میں کمال جا بکدستی سے برظا ہرکیا کہ ہمارسے عقاید دہی ہیں جو اہل نتیت وحماعت كيي بمالا كرباعت زاع عبارات متعلقه كما بون برستورموج وتقيق صدرالا فأضل حضر مولاناسيد محدثيم الدبن مراداً با دى قدس مرؤ سنة التحقيقات لدفع المنكبيتا الكحار التمليم بالرق طشت زيا كريار حسام الحربين كااترزائل كرسف سكرسك علماء ويوبندسنه يرشوشه جيودا كريرفتوست علما وحربين كومغاط وسي كرحام ل كيد كي بي كيو كما حيارات أرود بي تقيل، مندون ومتحد ما في مند) مع علماء من سي کوئی بمی صام الحربین کاموید نهیں سبے ، اس روسگنڈے کے دفاع سے بیے شیر بیٹنیڈ اہل منست مولانا مختمت على خان دمنوى دهم المذنعالي سنه متحده بإك وم ندسك الطها في سوست زياده نامورعلما مركيهم إلمري كى تصديقات الصوارم الهندية كام سعة شاكع كروير ويوبندى محتب فكرست تعلق ركحنے واسائے ملماء اب بھی عام طور برعوام کویزنا تردبینے کی کومشش كرسته بين كرمولانا احمد رضانمان صاحب بربلوي سنه لاوج اكا بر دبوبندكي كمغير كي متى عالا كروه محسيح معنوں میں سنمان اور اسلام کے خاوم شخصے اور "المهند" البی تمایوں کی بڑھ بچڑھ کراشاعت کرستے ہیں ان مالات مين حسام الحربين سك شائع كرسنه كي ننرورت شدت سيعسوس كي مباري تقى تاكراخلاف كالميح ليرمنظرسك مضام بالمدا ودكسي كسكسيه مغالطه مميزى كأنجائن نررسبت كتبز نبوبرسف ابنى دوایات سکے مطابی حسام الحربین کوشائع کرسکے اس حزورت کو بی را کردیا سہے۔ ۲۲ دمعتان المیارک ۵ ۹ سوا هر ٠ المستمسيد ٥، ١٩ ع

### بسم الثدالر حمن الرجيم ط

## حسام الحرمين كانعارف

پیرزادہ اقبال احمد فار وقی – ایم اے – نگران مرکزی مجلس تنالا ہور

حسام الحرمین اعتقادی اورنظریاتی دنیامیں ایک نہایت اہم تاریخی کتاب ہے جوایک عرصہ سے اہل علم فضل کے مطالعہ میں آرہی ہے، اس کے کئی ایڈیشن زیور طباعت سے آ راستہ ہو چکے ہیں۔ برصغیریاک و ہند کے مختلف ناشرین نے اسے عربی، ار دو میں شائع کیا ہے اب تواسے دنیا کی گئی دوسری زبانوں میں بھی شائع کیا جاربی۔

یہ کتاب دراصل علائے حربین الشریفین کی آراء، تا ٹرات اور تقاریظ کا ایک مجموعہ ہے جے علاصرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے دور النجے اور زیارت مدینہ طیبہ میں مرتب فرملیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہند وستان کے چندمولوی نما" راہنمایان دین" نے ختم الرسلین سیدالا نبیاء صلی انڈ علیہ وآلہ وسلم کے مقام ختم نبوت پر تاویلیس اور دلیلیس دینا شروع کردیں کہ حضور کے زمانہ میں کسی نبی کا آتا یا بعد از زمانہ و صال نبوی کسی کا دعوی نبوت کر ناحضور کی نبوت کی خاتمیت پراٹر انداز نبیس ہوتا۔ چونکہ برصغیر میں انگریز کا قدار تھا اس نبوت کی خاتمیت پراٹر انداز نبیس ہوتا۔ چونکہ برصغیر میں انگریز کا قدار تھا اس نبوت کی خاتمیت پراٹر انداز نبیس ہوتا۔ چونکہ برصغیر میں بڑے دی گئی کہ دہ جومنہ میں آئر ادی اظہار دائے کہتا بھرے اس آزادی اظہار دائے نبرصغیر میں بڑے دینی فتنے پیداکر دیئے کہتا بھرے اس تاویلی فلسفہ نے مرزا خلام احمد قادیا نی کو وعدت کو یارہ بارہ کر دیا ختم نبوت کے اس تاویلی فلسفہ نے مرزا غلام احمد قادیا نی کو وعوی نبوت کرنے پر آمادہ کم لیمیا مولوی رشیدا حمد گلگو ھی خلیل غلام احمد قادیا نی کو وعوی نبوت کرنے پر آمادہ کم لیمیا مولوی رشیدا حمد گلگو ھی خلیل

on english by the property of the control of the co

احمد اینیٹھوی اورمولوی اشرف علی تھانوی نے بھی''انگریز کی آزادی فکر و اظہار'' سے فائدہ اٹھاکولی کئے بے سرویا باتنی کہنا شروع کردی۔کتابیں جانے لگیں فتوے شائع ہونے گے اور ملت کاشیرازہ بھیرکرد کھ دیا۔ان حالات کو فاصل بریلوی اوردوس علائے اہلسنت نے برامحسوس کیا۔ ایٹے مولویول سے رابطہ کیا ان كى ان لغرشول سے آگاہ كيا گيا البيس ان خيالات سے رجوع كرنے كى استدعا کی گئی، مگر وہ انا نبیت اور انگریز کی عطا کردہ ''آزادی اظہار خیال "کی وجہ ہےا ہے خیالات میں کوئی تبدیلی پیلانہ کر سکے۔ فاضل بریلوی ان د نوں ۱۳۲۳اھ میں سفر حج کو روانہ ہوئے اور ایک اعتقادی فرو "تیار کی۔ آپ نے عربی زبان میں المعتمد المستند "كے نام يوملائے حرمين الشريفين كى خدمت ميں پيش كى اوران سے فريادكى استغاثه کیاکہ وہاں سلسلہ میں برصغیر کے مسلمانوں کی راہنمائی فرمائیں۔انہیں آراء لکھیںا ہے تاثرات بیان کریں۔ابنی تقاریظ کو اپنی مواہیر سے منصبت کرکے فیصلہ کریں کہ بیفتنہ پرداز ''مولوی''کیاکررہے ہیں۔اس کتاب میں علائے مکہ مکرمہ اور علمائے مدینه منورہ کی عربی میں بیہ تقاریظ مرتب کی تنکیں پیس کا تاریخی نام" حسام الحرمین علی منحرالکفروالمین (۱۳۲۳ه) رکھا۔ واپس وطن آکرآپ نے اسے شائع کیا اور ساتھ ہی آپ کے خانوا ہے کے ایک عالم دین ماہر ادب عربی مولانا حسنین رضاخال بربلوی رحمته الله علیه نے ار دو ترجمه کردیااوراسے عربی اردو میں كيسال شائع كيا\_

اس کتاب کی اشاعت پراعتقادی دنیا میں ایک تہلکہ بریا ہوگیا۔ بدعقیدہ مولوی لوگ علمائے حرمین شریفین کی زدمیں تھے، فرد جرم کے منانہ میں تھے، عوام کے سامنے بدنام تھے۔ انہوں نے تخسام الحرمین "کی اشاعت پر برواشور مجایا، بروے شخیا ہوئے ، بروے ہاتھ یاؤل مارے رسالے لکھے، کتابیں کھیں، فتوے جمع کئے،

جلے کے۔اجلال طلب کے، تاویلوں پرتاویلیں کی کئی معانی پہنائے گئے گر تختم نبوت کی عمارت گرانے محر تختم الحر مین کے زخم استے کاری تھے کہ آج بک ختم نبوت کی عمارت میں چوردروازے کھولنے والے نقد ارت اپنے زخم چاٹ دہ ہوں۔ ان سے تخسام الحرمین کا کوئی جواب نہ بن پڑانہ وہ اپنے نظریات سے رجوع کرنے پرآمادہ ہوئے۔مرزاغلام احمدقادیانی تو نبوت کادعوی واربن کرنگا ہو گیا مگردو سرے مولوی دبور بالفظوں میں اپنے "بزرگوں" کے نظریات کی حفاظت کرتے رہے۔

اس اہم اور تاریخی کتاب کوعوام الناس اور پڑھی کھی دنیا تک پہنچانے کیلئے اگرچہ علمائے اہلسنت نے بڑا اہم کر دار ادا کیا ہے مگر حضرت مولا ناحسنین رضا بریلوی رحمۃ اللہ علمیہ کاعالم انہ اور فظی ترجمہ آج کے بعض حضرات کیلئے مشکلات بیدا کررہا تھا۔

اندریں حالات ہم نے اس ترجمہ کو آسان لفظوں میں از سرنومرتب کیا ہے دوسر سے الفاظ میں ہم نے ترجمہ در ترجمہ کر کے ان قار نکن کیلئے آسانیاں ہیدا کر دی ہیں جواس تاریخی دستاویز کے مندرجات کے مطالعہ میں دلچیبی رکھتے ہیں۔

ہم مکتبہ نبویہ سریخ بخش روڈلا ہور کی کوشٹوں کوہدیہ تبریک بیش کرتے ہیں جنہوں نے تخسام الحرق میں کھیلائے ہیں۔ جنہوں نے تخسام الحرق میں کھیلائے ہیں۔ اب یہ تازہ ترجمہ بھی انہی کی وساطت سے عوام وخواص تک پہنچ رہا ہے اورامید کرتے ہیں کہا عقادی میدان میں کام کرنے والوں کیلئے یہ ترجمہ آسانیاں بیداکریگا۔

### بسم التدالر حمن الرحيم

#### مهرى تصديقات مكيه ١٣٢٥ه

ہم نہایت ہی صمیم قلب سے اشر اف مکہ معظمہ اور علائے بلد الامین کو سلام پیش کرتے ہیں اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ طیبہ کے علائے کرام کو ہدیہ تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم اپ آ قاءو مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی بارگاہ میں صلوٰۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ بارگاہ نبویہ کی آستال ہو می اور انبیاء کرام کے حضور نیاز مندی کے بعد عرض گزار ہیں کہ (یہ وہ عرض ہے جس طرح کوئی ستم رسیدہ مظلوم بنواہ شکتہ فاطر اور حاجت مند انسان عظیم القدر ورفیع المقام سندیوں کی بارگاہ میں التجاکر تا ہے اور جن کی مد داور توجہ سے رنج وبلاد ور ہوتے ہیں اور بارگاہ میں التجاکر تا ہے اور جن کی مد داور توجہ سے رنج وبلاد ور ہوتے ہیں اور ان کی برکات سے مسر سے وشاد مانی نصیب ہوتی ہے)

آج برصغیر ہندوستان میں مذہب اہلسنت غریب اور کمزور ہوگیاہے اس پر بے بناہ فتنول اور مہیب فسادات کے طو فانول کی تاریکیال ٹوٹ پڑی ہیں۔ آج اعتقادی فتنے بلزی وتے جارہے ہیں اور ان کی ریشہ دوانیول کا غلبہ ہوتا جارہا ہے۔ آج ہم اہلسنت پر ہندوستان میں مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ ایک سنی العقیدہ مسلمان ان فتنول اور شر انگیزیوں پر نہایت پڑے ہیں۔ ایک سنی العقیدہ مسلمان ان فتنول اور شر انگیزیوں پر نہایت

صبر وبرداشت سے کام لے رہا ہے اسکے صبر کی یہ کیفیت ہے جس طرح کی کی مضی میں آگ کا نگارہ رکھ دیاجائے اور اسے اف کرنے کی بھی اجازت نہ ہو۔

آج وقت آگیا ہے کہ آپ علائے حرمین شریفین ہمت کر کے ہماری الداو فرمائیں اور مفسدین کے فتول کے سامنے ہماری راہنمائی فرمائیں۔ آج ہمیں تلواروں کی ضرورت نہیں بلک قلم کے تیروں کی ضرورت ہے، ہم فریاد کرتے ہیں، ہم آہ و فغال لے کر آئے ہیں۔

ہم آج آئے ہیں زخم جگر دکھانے کو فسانہ دل فتنہ زدہ سانے کو

آپلوگ اللہ کالشکر ہیں، آپلوگ نبی سلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی فوج کے شاہسوار ہیں، آپ اپنی علمی روشنائی سے ہماری امداد فرمائیں اور دشمنان دین اور فتنہ بردازوں کے دفیعہ کیلئے علمی تلواریں لے کر آگے بردھیں اور ہمارے بازو مضبوط کریں۔

امر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے کئی شہروں میں اعتقادی فتنے بریا ہیں، صرف ایک تنہا شخص عالم اہلسنت و جماعت اپنی جان کی بازی لگاکر ان فتنہ گرول کا مقابلہ کر رہا ہے اس نے اپنی زندگی کو ان فتنہ پردازوں کے مقابلہ میں وقف کر دیا ہے اس نے بے شار کتا ہیں تصنیف کی ہیں، رسالے چھا ہے ہیں، بیانات جاری کئے ہیں اور اب تک دوسو سے زیادہ کتا ہیں لکھ کر تقسیم کر چکا ہے ان کتا بول میں سے ایک کتاب المعتمد المنتقد شرح المعتمد المستند" ہے۔ اس کتاب میں ان فتنہ پردازوں کی کفری اور برحث کی گئی ہے جو ان دنوں سارے ہندوستان میں بدعات بھری باتوں پر بحث کی گئی ہے جو ان دنوں سارے ہندوستان میں بدعات بھری باتوں پر بحث کی گئی ہے جو ان دنوں سارے ہندوستان میں

یصیلائی جار ہی ہیں۔

ہم یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کررہے ہیں اس میں ان فتنہ پردازوں کے اعتقادی اور نظریاتی خیالات کو پیش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی تصدیقات سے اسے ہندوستان میں شائع کیا جائے۔ ہم نے ان فرقوں کے عقائد آپ کے سامنے بیان کئے ہیں۔ ہم نے ان کی کفریہ عبار توں کی نشاند ہی کی ہے تاکہ آپ انصاف سے ان کا محاسبہ کرسکیس اور اپنا فیصلہ جاری کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کی تصدیق و تائید سے مشرف فیصلہ جاری کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کی تصدیق و تائید سے مشرف نصیب ہوگی۔ آپ ان عبارات کو سامنے رکھیں اور ہندوستان کے ان فتنہ پرور "مولویوں" کے متعلق آپی گر ال قدر رائے کا اظہار فرمائیں۔ ہم آپ پرور "مولویوں" کے متعلق آپی گر ال قدر رائے کا اظہار فرمائیں۔ ہم آپ کے منصفانہ فیصلے کے سامنے سرتسلیم خم کریں گے۔

دوسری طرف فتنہ پر دازوں کے وہ سر دار جنہوں نے برصغیر ہندوستان کی دینی فضا کو مکدر کر دیا ہے ان کے خلاف بھی فیصلہ دیں کیاان فتنہ پر دازوں کے مکرو فریب سے عوام کو بچانا ضروری نہیں؟ کیاالی کفری باتیں کرنے والوں کو کافر کہنا جائز نہیں؟ یہ فتنہ پر داز آج دین کے اصولی سابل پر گفتگو کر رہے ہیں، دین کی بنیادی چیزوں سے انکار کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کی عظمت پر اعتراضی غلتے اٹھارہے ہیں۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو نہایت بست خطابات سے مطمون کر رہے ہیں۔ وہ رسول بیں۔ وہ اپنا گشاخانہ اور تو بین آمیز لٹر پچرشائع کر کے ملک بھر میں تقسیم کر رہے ہیں، اسکے باوجود وہ عالم کہلاتے ہیں، "مولوی" کہلاتے ہیں حالا نکہ نہ وہ عالم ہیں نہ مولوی "کہلاتے ہیں حالا نکہ نہ وہ عالم ہیں نہ مولوی وہ وہ وہ وہ اللہ وسلم سے

محتاخي كري آپ صلى الله عليه و آله وسلم كي ذات كو كاليان دي تو پيرېمان کے خلاف کیوں آواز بلندنہ کریں۔ بیالوگ عام ان پڑھ لوگوں کے سامنے ر سول اکرم سلی الله علیه و آله و سلم کے متعلق بردی بست گفتگو کرتے ہیں۔ اے ہمارے سرداران حرمین شریقین!،اے اشر اف مکہ و مدینہ! آپ الیخاللہ کے دین کی امداد کریں۔ ہم ایسے لوگوں کے ناموں کی فہرست پیش کر رہے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کی کتابوں کو سامنے لارہے ہیں، ہم ان کی وہ عبارات تقل كرريم بين جهال جهال انهول نے اپنے كفرية نظريات كااظهار كيا ہے۔ ہم مرزا قادياني كى كتاب "اعجازاحمدى" اور "ازالة الاوہام" پيش کرتے ہیں۔ ہم رشیداحمہ گنگوھی کے ایک فتوے کافوٹو پیش کرتے ہیں۔ ہم مولوی رشید احمر گنگوهی کی کتاب "برائن قاطعه" پیش کرتے ہیں جو اس نے اینے ایک شاگر و خلیل احمد البیھٹوی کے نام سے شائع کر کے تقتیم کی ہے ہم اشرف علی تھانوی کی کتاب "حفظ الایمان" سامنے لاتے ہیں۔ آپ ان کتابول کو سامنے رکھیئے اور ان خط کشیدہ عبارات کو غور ہے پڑھیئے جہاں جہال انہول نے اپنے عقائد کا اظہار کیا ہے کیا یہ لوگ اپنی ان عمارات اور باتوں سے دین کی بنیادی ضروریات کو مسخ نہیں کر رہے؟ کیا دین کے اصولی نظریات سے انکار نہیں کررہے اگر بیلوگ انکار کررہے ہیں اور منکر ہیں تو سے مرتد ہیں کافر ہیں۔ کیامسلمانوں پر سے فرض نہیں کہ ان کھلے کا فرول کو کا فر کہیں؟ جبیہا کہ تمام ضروریات دین کے منکرین کو کا فر کہاجا تا بالي بى لوكول كيلي بمارے اسلاف اور متقد مين نے فرملا ہے كه "جوان کے کفریر شک کرے وہ مجمی کافر ہو جاتا ہے" یہ بات "شفاء القام" میں ہے۔ بیات "فآویٰ بزازیہ "میں ہے بیات "مجمع الانہر "میں ہے بیات

"در مختار "اور دوسری معتبر اور مستند کتابول میں ہے ان کتابوں میں تو یہاں

تک لکھا ہے جو ان پر شک کرے یا نہیں کافر کہنے میں تامل کرے یا ان کی تحقیر سے منع کرے تو

گفریہ باتوں کو سننے کے بعد ان کی تعظیم کرے ان کی تحقیر سے منع کرے تو

شریعت میں ایسے خص کے متعلق بہی تکم ہے ؟ آپ حضرات ہمیشہ عالم اسلام کی

علمی اوراعتقادی راہنمائی فرمات رہے ہیں آپ اس سکلہ کو بھی سامنے لا میں۔

در ود و سلام ہو سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر ان کی آل پر ان

کے احباب بر۔

## المعتمد والمستندكي روشني ميں

اس کتاب میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ دین کے بنیادی حقائق کا مشکر اسلام کادعوی کرنے کے باوجود بھی کافر ہو جاتا ہے اس کے پیچے نماز جائز نہیں،اسکا جنازہ جائز نہیں، اس کے ساتھ شادی بیاہ جائز نہیں،اس کے باتھ کاذبیحہ جائز نہیں،اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، معاملات طے کرنا، لین دین کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی غیر مسلم سے کیا جائے گا۔ یہ بات فقہی اور دینی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہے، ان کتابوں میں بدایہ،غرر ملتی الابح، ورمختار، مجمع الانہر،شرح نقایہ، فناوی برجندی، فناوی فلہریہ، طریقہ محمدیہ، صدیقہ ندیہ، فناوی عالمگیری جیسی مستند اور معتمد علیہ کتابیں سر فہرست ہیں۔ ایسے بد بخت مولویوں کے کئی گروہ ہمارے شہروں میں میں چھلے ہوئے ہیں، یہ نہایت مکروہ فتنے ہیں ان دینی فتنوں کی سیاہ گھٹائیں سارے ملک پر چھارہی ہیں۔ آج ہمارے ملک کی یہ حالت ہو چکی ہے جس سارے ملک بر چھارہی ہیں۔ آج ہمارے ملک کی یہ حالت ہو چکی ہے جس کی صادق مصدوق حضرت محمد صطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے خبر دی تھی

کہ آدمی مبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر العیاذ
باللہ! آج ایسے کافروں کے کفریر آگاہی ضروری ہو گئی ہے جو اسلام کانام
لے کر کفر پھیلانے میں مصروف ہیں اور یہ اسلام کے پردے میں کفر کی
اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔

ولاحول ولاقوة الابالثدالعلى العظيم ط

فرقه مرزائيه

ہم نے اویر جن فرقوں کاذکر کیا ہے ان میں ایک "فرقہ مرزائیہ" ہے ہم نے اس کانام "فرقہ غلامیہ"ر کھاہے غلامیہ اس لئے کہ وہ مرزاغلام احمد قادیاتی سے نسبت رکھتے ہیں مرزائی اسے اپنا نبی سلیم کرتے ہیں۔ حالا نکہ مرزاغلام احمد قادیاتی ایک د جال ہے جو ہمارے زمانے میں پیدا ہوا ہے پہلے تواس نے اپنے آپ کو تمثیل مسیح قرار دیا، ہم اے اس دعویٰ میں سیا نہیں جانے کہ وہ تو ''مسیح و جال کذاب ''کامنٹ ل ہے پھر وہ مزید بڑھا تو اس نے وعویٰ کیا کہ مجھ پر وحی آنے لگی ہے وہ اس بات پر بھی سیاتھا کیونکہ شیاطین بھی اینے پیروکاروں کو وحی کرتے ہیں وہ دھوکے کی وحی اور گمراہ کن احکامات کی وحی کرتے رہتے ہیں۔اس نے اپنی کتاب "براھین احمدیہ" (جسے ہم براھین غلامیہ کہتے ہیں) اللہ تعالیٰ کی کتاب بتاتا ہے حالا نکہ یہ کتاب شیطان کی وحی ہے تھری بڑی ہے اب اس نے اور قدم بڑھائے اور ر سالت اور نبوت کا دعویٰ کر دیا اور لکھ دیا کہ "اللہ وہی ہے جس نے اپنا ر سول قادیان میں بھیجا"وہ یہ گمان کر تاہے کہ بیہ آبیت اس پر اتری ہے" ہم نے اسے قادیان میں اتار ااور حق کے ساتھ اتار ا"وہ دعویٰ کرتاہے کہ وہی احمدہے، جس کی بشارت حضرت عیسلی علیہ السلام نے دی تھی وہ قر آن کی

آیت کویول بیان کرتا ہے کہ "میں بشارت دیتا آیا ہوں، اس رسول کی جو میر بعد تشریف لانے والے ہیں جن کانام پاک احمد ہوگا" مرزاغلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ وہ احمد میں ہی ہوں پھر وہ سے کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور سیج دین کے ساتھ بھیجا تا کہ سب دینول پر غالب کرے" یہاں سے مزید آگے بڑھا اور اپنے آپ کو بہت دینول پر غالب کرے" یہاں سے مزید آگے بڑھا اور اپنے آپ کو بہت سے انبیائے مرسلین علیم الصلوۃ والسلام سے افضل بتانا شروع کر دیا وہ کلمہ خدا، روح خدا اور رسول خدا کا دعوی دار بننے لگا پھر انبیاء کی شان پر تنقیص خدا، روح خدا اور رسول خدا کا دعوی دار بننے لگا پھر انبیاء کی شان پر تنقیص کرتے ہوئے کہنے لگا۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے جب اس کا مواخدہ کیا گیا، اس نے اپنے آپ کور سول خدااور عیسیٰ علیہ السلام کہناشر وع کر دیا، حالا نکہ وہ الن مجز ات سے عاری ہے جو حضر تعیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئے تھے مر دول کوزندہ کرنا، مادر زاداندھوں کو بینا کر دینا، گڑے ہوئے اجمام کو تندر ست کر دینا، مٹی سے پرندول کو بینا کر دینا، گڑے ہوئے اجمام کو تندر ست کر دینا، مٹی سے پرندول کو زندگی بخش دینا، جب اس پر یہ باتیں بیان کی گئیں تو وہ کہنے لگایہ تمام باتیں حضر ت تھے یہ تمام چیزیں مکر وہ ہیں حضر ت تھے یہ تمام چیزیں مکر وہ ہیں ورنہ میں ایسے کام کر دکھا تا۔ وہ مزید آگے بڑھا اور جھوٹی موٹی پیشگوئیاں کرنے لگا اور سب سے زیادہ جھوٹی پیشگوئی یہ تھی کہ میں عیسیٰ ابن مریم مول ۔ اللہ تعالیٰ کی ایسے مر دو ویر لعنت ہو۔

وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کوایذاد ہے ہے بھی نہیں شرماتا۔
اس نے مسلمانوں میں ریہ برا پیگنڈاکیا کہ تمام لوگ اسے مسیح موعود تشلیم کر لیس جب مسلمانوں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ان سے الجھنے لگا، لڑنے لیس جب مسلمانوں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ان سے الجھنے لگا، لڑنے

جھڑنے نگااور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عیوب شار کرنے لگا، یہاں تک كه پاك دامن مريم پرجمي اتهام باند صنے لگاجس مريم كيلئے قر آن ياكبازي كي گواہی دے، رسول اکرم اس کے احترام کی باتیں کریں بیہ بدبخت ان پر بھی الزام تراشی کرنے لگا،وہان پاک طنیت شخصیتوں کواییے رسالوں میں تنقید و تنقیص کا نشانہ بنانے لگا بیہ ایسے سو قیانہ الزامات ہیں کہ ہم ان الزامات کو یہال بیان نہیں کر سکتے۔اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تشکیم کرنے کی بجائے ان کی نبوت کا بطلان کیاجب لوگوں کا احتجاج بڑھا، علماء كرام نے مزاحمت كى تو اس نے يانسہ بلٹا اور كہنے لگا میں تو اس نبوت كا وعویٰ کر تاہوں جس کا تذکرہ قرآن میں ہے جب اس پر بھی مسلمانوں نے احتجاج کیا تو مسلمانوں کے عنیض و غضب سے ڈر کر کہنے لگااب مجھے کسی فشم کے دغوے کی ضرورت نہیں مجھے تواب اللہ نعالیٰ نے اپنے انبیاء میں شامل کر لیا ہے وہ پھر پلٹااور کہنے لگامیری نبوت تسی ولیل کی مختاج نہیں ہے۔ وہ اپنے اس بر فریب دعویٰ سے قرآن کو بھی حبطا رہاہے اور اینے و عووٰں کو بھی ہم اس کے خبیثانہ د عویٰ کی زیادہ تفصیل لکھنے ہے قاصر ہیںاللہ تعالیٰ اس و جال کے شریسے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔

## فرقه ومابيه ،امثاليه ،خواتميه

یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی موجودگی میں ہی طبقات زمین پر چھ سات پنمبروں کاوجود سلیم کرتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے احوال وخیالات کوایک اور مقام پر لکھ آئے ہیں۔ ایک فرقہ ''امیریہ'' ہے جسے یہ لوگ امیر حسن اور امیر احمد سہسوانی کی طرف منسوب کرتے ہیں ایک اور فرقہ ''نذریہ،'' ہے

جس کی قیادت نذر سین دہلوی کر تا ہے۔ ایک اور فرقہ "قاسمیہ" ہے جو قاسم نانو توی کی طرف منسوب ہے، اس کی مشہور کتاب "تخدیر الناس" نے بردا فتنہ بریا کرر کھا ہے یہ این دسالے میں یہاں تک لکھ گیا ہے۔

"بلکہ بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کاخاتم ہونا برستور باقی رہتا ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی بیدا ہو تو بھی خاتمیت محمد می میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ عوام کے خیال میں تورسول اللہ کاخاتم ہونا باین معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سب میں آخر نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن کہ تقدم و آخر زمانہ میں بالذات بچھ فضیلت نہیں۔"

اس عبارت کے بعد ہم فراوی ابن تیمیہ ،الا شباہ والنظائر جیسی کتابوں سے تابت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کوسب سے بچھلا نبی نہ جانے تو مسلمان نہیں رہتا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا آخر الا نبیاء ہونا سب انبیاء سے زمانہ میں بچھلا ہونا ضر وریات دین سے ہے اور یہ وہی نانوتوی ہے جسے محمد علی کانپوری ناظم ندوہ نے دین سے ہے اور یہ وہی ناخطاب دیا ہے۔

ہم اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو دلوں کو اور آئکھوں کور اہنمائی عطافر ماتا ہے۔ولاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ط

سرش شیطان کے یہ چیلے جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے اگر چہ اندر سے
آپس میں بھوٹے ہوئے ہیں مگر یہ اس معصیت میں یکجان ہیں۔ یہ شیطان
کے پر فریب راہوں پر چلے جارہے ہیں، وہ ان کے دلوں میں اپنے وسو سے
ڈ التار ہتا ہے جس کی تفصیلات ہم اپنے متعد در سالوں میں لکھ چکے ہیں۔

کا اٹکار اور گتافی کی وجہ سے ان کے دلول پر مہر لگادی ہے ان کی آئکھیں ہمی اندھی ہوگئی ہیں وہ راہ حق جھوڑ کر گمر ابی کے چوپٹ راہ پر چل نکلے ہیں۔ ابلیس کیلئے توزمین کے علم محیط پر ایمان لا تا ہے گر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کاذکر آتا ہے تواسے شرک قرار دیتا ہے حالا نکہ شرک تو صرف اللہ کی ذات ہے شرک ہوتا ہے کسی مخلوق کو اللہ کا شرک کرنا تو شرک اور کفر ہے۔ اللہ کے علم میں شیطان ابلیس کو شرک کر لیتا ہے گرنا تو شرک اور کفر ہے۔ اللہ کے علم میں شیطان ابلیس کو شرک کر لیتا ہے گر حضور سے شرکت کرنا اس کیلئے کتنی مشکل بات ہے اس پر اللہ کے گفت خضب کا گھٹا ٹوپ اند ھیر انچھایا ہوا ہے۔ دیکھو!وہ علم مصطفیٰ کیلئے تو نص مانگا خضب کا گھٹا ٹوپ اند ھیر انچھایا ہوا ہے۔ دیکھو!وہ علم مصطفیٰ کیلئے تو نص مانگا کے اور نص پر بھی راضی نہیں ہوتا جب تک " قطعی نص"نہ ہو۔ دوسر ی طرف جب حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے علم کی نفی پر آتا ہے تواسے کوئی نص نظر نہیں آتی۔

وہ اس سلسلے میں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی طرف ایک غلط بات منسوب کرتا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ شیخ عبد الحق روایت کرتے ہیں کہ مجھے کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے "عالا نکہ شیخ عبد الحق محدث وہلوی" مدارج المنوت" میں لکھتے ہیں کہ" یہاں یہ اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ میں ایک بندہ ہوں اس دیوار کے پیچھے کا حال مجھے معلوم نہیں اس کاجواب یہ ہے کہ ریہ قول محض بے اصل ہے "

ویکھیں ہے کس ڈھٹائی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی طرف سے ایک روابت کو توڑ موڑ کر بیان کرتا چلا جاتا ہے بیہ وہی انداز ہے جو لوگ لا تقر بواالصلوٰۃ تو کہتے ہیں "وائتم سکار کی"کو چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت شیخے

نہ کہو کیونکہ ایسی بات بہت سے پہلے امام بھی کہہ چکے ہیں معاذ اللہ!وہ ایسی تاویلیں کر تاہے جو خطا پر مبنی ہیں،امکان کذب ماننے کا نتیجہ بہت براسامنے آئے گااور و قوع کذب ماننے والے آخر خوار و ذلیل ہوں گے وہ کہتا ہے کہ یہ سنت الہیہ اگلوں سے جلی آر ہی ہے۔

ہمارے نزدیک بیہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نعالیٰ نے بہرہ کر دیا ہے ان کی آئکھیں اندھی ہوگئی ہیں۔ولاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ط

## فرقه وبإبيه شيطانيه

ہم اوپر وہابیہ گذابیہ کاذکر کر آئے ہیں اب ہم" فرقہ وہابیہ شیطانیہ کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، یہ فرقہ در اصل رافضیوں کے فرقہ شیطانیہ کی طرح کام کر تاہے یہ لوگ شیطان الطاق کے پیروکار ہیں۔ یہ شیطان آفاق اہلیس لعین کے تھم پر چلتے ہیں، یہ تکذیب خداوندی کے قائل ہیں اور گنگوھی نے اپنی کتاب" براھین قاطعہ" میں وضاحت گنگوھی کے دم چھلے ہیں۔ گنگوھی نے اپنی کتاب" براھین قاطعہ" میں وضاحت کی ہے کہ ان کے پیر شیطان کا علم نبی علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہے اور اینے اس قول کوا پیران الفاظ کی بدز بانی سے اداکر تاہے۔

"شیطان و ملک الموت کویہ و سعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی و سعت علم کی کون نے نص طعی ہے "کہ جس نے تمام نصوص کور د کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے وہ اس سے پہلے لکھتا ہے یہ بات شرک نہیں تو کون سے ایمان کا حصہ ہے۔

جم مسلمانوں سے فریاد کرتے ہیں، ہم سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ ؟ وسلم پر ایمان لانے والوں سے فریاد کرتے ہیں! آپ غور کریں کہ بیہ مولوی

علم میں بڑے او نچ پائے کا وعویٰ کرتا ہے ایمان اور معرفت میں یہ طولی ہونے کا مدعی ہے اور اپنے طلقے میں غوث اور قطب زمانہ کہلاتا ہے کس طرح منہ بھرکرگالی دے رہاہے اپنے پیر ابلیس کے علم کی وسعت پر تو ایمان رکھتاہے اور اسے نص قطعی سے تسلیم کرتا ہے مگر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم سے آگاہ فرمایا سب علوم سکھا دیئے تھے ان پر اللہ کا فضل کثیر تھا، جن کے سامنے ہر چیز روشن تھی، جنہوں نے ہر چیز کو پیچان لیا تھا اور آسانوں اور نمینوں میں جو بچھ ہے اس کا علم تھا، مشرق و مغرب میں جو بچھ ہے اس کا علم تھا، مشرق و مغرب میں جو بچھ ہے اس کا علم عاصل تھا اور بیہ بات قر آن پاک کی گئی تھا، تھا، مشرق و مغرب میں جو بچھ ہے اس کا علم عاصل تھا اور بیہ بات قر آن پاک کی گئی تھا، تھا میں گوں اور بچھلوں کا علم عاصل تھا اور بیہ بات قر آن پاک کی گئی سے در خشاں نظر آتی ہے بے شار احاد بیث حضور کے وسعت علم کے ان کے حق میں کون تا میں کی گواہ بیں مگر بیہ بد بخت ال کیلئے یوں لکھتا ہے کہ ان کے حق میں کون سے نظر یہ ابلیس پر ایمان لانے اور حضور کے علم ہے انکار اور کفر کرنے پر مبنی نہیں ہے۔

" سیم الریاض" میں اس موضوع کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ "جو مخص کی علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے علم سے زیادہ بتائے اس نے بے شک حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو عیب لگایا آپ کو ناقص العلم کہا۔ حضور کی شان و عظمت میں کمی کی ہے دوسر کے لفظوں میں وہ حضور کو گالی دے رہا ہے وہ اسی سز اکا مستحق ہے جو گالی دینے والا ہے اس میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے ہم ایسے شخص کومشنی نہیں کر سکتے۔ مام است رسول کا صحابہ کر ام کے زمانے سے لے کر آج تک اس بات پر اجماع ہے۔

میں اس وضاحت کی روشنی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لو گول

عبدالحق محدث دہلوی تو اس روایت کو بے بنیاد قرار دیں اور فرمائیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں تو بیہ لوگ حضرت شیخ سے بیہ بات منسوب کریں۔ حضرت امام ابن حجر کلی نے بھی اپنی کتاب "افضل القریٰ" میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے۔

میں نے اس محض کے دونوں قول سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ ا یک تووه الله جل جلاله کو حجوث بولنے پر قادر ثابت کرتا ہے اس طرح وہ تنقیص شان الہی کرتا ہے دوئیر احضور کے علم کی نفی کر کے شیطان لعین کے علم کی وسعت پر ایمان رکھتاہے میں نے ان دونوں مسائل کواس مخض کے شاگر دول کے سامنے بیان کیا تو وہ کہنے لگے بھلا ہمارا پیر الیمی بات کر سکتاہے وہ ایبا کفر بک سکتاہے میں نے انہیں اس کی کتاب د کھائی تو، تو مجبور ہو کر کہنے لگے میہ ہمارے بیر کی کتاب نہیں ہے میہ توان کے شاگر و خلیل احمد ابنیھٹوی نے لکھی ہے میں نے کہااس نے اس پر اپنی تفریظ لکھی ہے اور اسے "کتاب مستطاب" قرار دیا ہے اور "تالیف نفیس" کہا ہے اور اللہ تعالی سے دعا کی ہے کہ اسے قبول کرے اور پھر بیہ بھی لکھاہے کہ ریہ "براھین قاطعه "اییخ مصنف کی وسعت نور علم اور فسحت ذکاو فہم و حسن تقریر و بہائے تحریر پر دلیل واضح ہے تواس کے مریدوںنے کہاشایدانہوںنے یہ کتاب ساری نہیں ویکھی تھی کہیں کہیں متفرق جگہ ہے ویکھی اور اینے · شاگر و کے علم پر بھروسہ کر کے لکھ دیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ اس نے اس تفریظ میں تصریح کی ہے کہ اس نے بیہ کتاب اول سے آخریک پڑھی ہے بولے شاید انہوں نے غور سے نہیں دیکھی تھی۔ میں نے کہا ہشت!اس نے تو تصریح کی ہے کہ "میں نے اسے بغور دیکھاہے" اور تقریظ میں اس

## فرقه ومابئيه كذابيه

ان فتنه برِ دازول میں سے ایک "فرقه وہابیه کذابیه" ہے به لوگ مولوی رشید احد گنگوهی کے اشارے پر جلتے ہیں اور اس کے پیروکار ہیں یہلے تواس نے اپنے پیرومر شد مولوی اساعیل دہلوی کی اتباع پر اللہ جل و جلالہ برِ افتراء باندھا، اس کا حجوثا ہوتا ثابت کر تارہا۔ ہم نے اس کی اس بيهودگى كاجواب ايني ايك كتاب "سجن السيوح عن عيب كذب مقبوح" ميس دیا تھااور اس کے خیالات فاسدہ کارو کیا تھاریہ بوری کتاب اسے رجٹر ڈڈاک میں مجیجی تھی، جس کی رسید بھی ہمیں مل گئی ہے گیارہ برس گزر جانے کے باوجود کوئی جواب نہیں آیا تین برسول سے اسکے چیلے جانے خبریں اڑا رہے ہیں کہ اس کاجواب لکھا جارہاہے، لکھا جائے گا، جھیے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان دغابازوں کے تمام راستے بند کر دیئے وہ نہ تو کھڑے ہو سکتے ہیں نہ ان کی گمر اہی میں کوئی دوسر امدوگار بن سکتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آ تکھول کی بصارت چھین لی ہے وہ نور چیٹم سے محروم ہو جکہ ہیں، دل کی بصیرت سے تو پہلے ہی محروم تھے،اب ان سے جواب کی کیاامید کی جاسکتی ہے، یہ مرونے ہیں اب قبروں سے نکل کر مناظرہ کرنے نہیں آئیں گے۔ اس کا ظلم اور گمر اہ کن پر ایبگنڈ ایہاں تک بڑھا کہ اب اس نے ایک فتوی شاکع کیا ہے جو جمبی سے چھیا ہے اس پر ان کی مہریں ثبت ہیں اور میں این آتھوں سے میہ فتوی دیکھ چکاہوں،اس میں اس نے صاف لکھاہے کہ جو الله تعالی کو بالفعل حصوما مانے اور تصریح کرے گاکہ اللہ تعالیٰ نے حصوب بولاوہ برا گنبگار ہو گا مگراس کے باوجو دایسے شخص کو کا فرنہ کہوبلکہ فاسق بھی

ing and the first first program and the second of the seco

کی یہ عبارت ہے۔ "اس احقرالناس رشید احمد گنگوھی نے اس کتاب مسطاب براھین قاطعہ کو اول سے آخر تک بغور دیکھا" وہ دنگ رہ گئے اللہ تعالیٰ ہٹ دھر موں کو ذلیل کر تاہاوران کے مکر و فریب نہیں چلنے دیتا۔

اس فرقہ "وہابیہ شیطانیہ" کے بروں میں ایک اور شخص اس گنگوھی کا دم چھلا ہے جے "اثر ف علی تھانوی" کہتے ہیں، اس نے ایک جھوٹا سا کا دم چھلا ہے جے "اثر ف علی تھانوی" کہتے ہیں، اس نے ایک جھوٹا سا رسالہ تھنیف کیا ہے غالبًا چارورقہ اس میں اس نے تصر تکی ہے کہ غیب کی باتوں کا جسیا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر بیچ ، ہر کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر جیچ ، ہر کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر جیچ ، ہر مانور اور ہر چاریا ہے کو حاصل ہے ، اس کی ملعون عبارت بلفظہ بو۔

"آپ کی ذات مقد سه پر علم غیب کا تھم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہوتو دریافت طلب ہے امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور کی کیا تخصیص ہے۔ ایساعلم غیب تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے بھی حاصل ہے اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں تواس طرح کہ اس سے ایک فرد بھی خارج نہ ہور ہے تواس کا بطلان دلیل نقی و عقلی سے تابت ہے میں کہنا ہوں کہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگادی ہے میں کہنا ہوں کہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگادی ہے میں کہنا ہوں کہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگادی ہے ہی خص کس بے شرمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے علم سے برابری کر رہا ہے اور کس فتم کی دلیلیں وے رہا ہے اس کی سمجھ میں اتنی سی برابری کر رہا ہے اور کس فتم کی دلیلیں و سے رہا ہے اس کی سمجھ میں اتنی سی برابری کہ زید و بھر واور اس شخی بھوار نے والے کے یہ براہ یہ برابری کر رہا ہے اور کس فیم فیرواور اس شخی بھوار نے والے کے یہ براہ یہ برابری کر رہا ہے انہیں غیب کی کوئی بات معلوم ہوگئی بھی تو محض برسی عاصل ہوگی بھی تو محض بات مال ہوگی۔ امور غیب پر یقین علم تواصالہ خاص انہیاء کر ام کو ماتا ہے عاصل ہوگی۔ امور غیب پر یقین علم تواصالہ خاص انہیاء کر ام کو ماتا ہے عاصل ہوگی۔ امور غیب پر یقین علم تواصالہ خاص انہیاء کر ام کو ماتا ہے عاصل ہوگی۔ امور غیب پر یقین علم تواصالہ خاص انہیاء کر ام کو ماتا ہے عاصل ہوگی۔ امور غیب پر یقین علم تواصالہ خاص انہیاء کر ام کو ماتا ہے عاصل ہوگی۔

کسی اور کوایسا بقینی علم نہیں ملا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تو نے اپ رب کی شان نہیں و یکھی کہ تم کواپنے غیب پر مطلع فرمادے ہاں اللہ تعالیٰ اس کیلئے اپنی مشیت کے موافق اپنے رسولوں کو چتنا ہے اور اس نے فرمایا (عزت والا فرمانے والا) اللہ غیب کو جانے والا ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کر تاسوا اپنے پہندیدہ رسولوں کے۔ آپ غور سے دیکھیں کہ اس شخص نے کیسا قر آن عظیم کو چھوڑ دیا ہے اور ایمان کور خصت کیا ہے اور بی پوچھنے بیٹا کم نبی اور جانور میں کیا فرق ہے ایسے ہی اللہ ان پر مہر لگادیتا ہے ہر دغہ باز اور مفرور میں کیا فرق ہے ایسے ہی اللہ ان پر مہر لگادیتا ہے ہر دغہ باز اور مفرور میں۔

اہل علم غور کریں کہ اس نے "مطلق علم" اور" علم مطلق "میں کیسا حصر کر دیا ہے۔ایک دو حرف جانبے اور ان بے شار علموں میں جنگی حد و شار تہیں ہے میں کوئی فرق نہ رکھا۔اس کے نزدیک فضیلت اسی پر منحصر ہے اس کے نزویک غیب اور شہادت میں کوئی فرق نہیں رہامطلق علم کی فضیلت کا سب انبیاء علیہم السلام ہے واجب ہوااور علم غیب میں جاری ہونے سے مطلق علم میں اس کی تقریر خبیث کا جاری ہو تازیادہ ظاہر ہے۔ میں کہتا ہوں جو شخص حضور کے علم کی شخصیص کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کی تعظیم کم کرتاہے اللہ کووہ بیند تہیں ہے اللہ اس کی شان گھٹادے گا۔ ایسے ظالموں نے نہ اللہ کی شان بیان کی نہ اس کے محبوب کی قدر پہیائی ہے اگر کوئی بے دین جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کامنگر ہو وہ علم رسول کا بھی منگر ہو گا کیونکہ رسول اللہ کاعلم تواللہ کی عنابیت اور قدرت سے ہے یہ انداز ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اللہ کی قدرت کا تھم کیا ہے اگر بقول مسلمانان صحیح ہو تو دریافت طلب ہے امر ہے کہ اس قدرت سے مراد بعض اشیاء پر

قدرت ہے یا کل اشیاء پر اگر بعض پر قدرت ہے توالی قدرت توزید وعمر و
بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے حاصل ہے اور اگر کل اشیاء
پر قدرت مراد ہے تواس طرح کہ اس سے ایک فرد بھی فارج نہ رہے تو
اس کا بطلان دلیل عقلی و نقلی سے ثابت ہے کہ اشیاء میں خود ذات باری
تعالیٰ کی ہستی ہے اسے خود اپنی ذات پر قدرت نہیں ہے، ورنہ تحت قدرت
ہو جائے گاتو ممکن ہو تو واجب نہ رہے گاتو اللہ نہ رہے گا۔ یہ وہ مفروضات
ہو جائے گاتو ممکن ہو تو واجب نہ رہے گاتو اللہ نہ رہے گا۔ یہ وہ مفروضات
ہیں جسکی بنیاد پر بیہ بدعقیدہ لوگ حضور کے علم کی نفی کی دلیلیں بناتے
دسے ہیں۔

حقیقت ہے کہ یہ نظریہ رکھنے والے تمام فرقے سب کافراور مرتد

ہیں باجماع امت دائرہ اسلام سے خارج ہیں اس کیلئے فاوی برازیہ،
درروغرر، فاوی خیریہ، مجمع الانہر، در مختار وغیرہ جیسی معتد کتابوں میں
ایسے کافروں کے حق میں فرمایا کہ جوان کے کفروعذاب میں شک کرے وہ
بھی کافر ہے اور قاضی عیاض نے "شظاشریف" میں فرمایا ہے کہ ہم اسے
کافر کہتے ہیں جوایسے کافر کو کافرنہ مانے جس نے ملت اسلامیہ کے اصولوں
کو چھوڑ کر کسی دوسر سے فد ہب کواپنالیا ہو۔

ان کے بارے میں توقف کرے یا شک لائے وہ بھی کافر ہے
"بحر الرائق"میں لکھاہے کہ جو بے دینوں کی بات کی تحسین کرےیا کہے کہ
پچھ معنی صدافت و معرفت رکھتی ہے یااس کلام کے صحیح معانی ہیں اگر اس
کہنے والے کی بات کفرتھی تو جو اس کی کفریہ عبارت کی شحسین کرے گاوہ کافر
ہو جائے گا۔ امام حجر کمی نے اپنی "کتاب الاعلام" کی ایک فصل میں ایس
باتیں ہتلائی ہیں جس سے کفرلازم آتا ہے فرمایا جو کفر کی بات کے وہ کافر ہے
باتیں ہتلائی ہیں جس سے کفرلازم آتا ہے فرمایا جو کفر کی بات کے وہ کافر ہے

جواس بات کواچھا کھیا تائید کرے وہ کافرے۔

ہاں ہاں! احتیاط احتیاط! مٹی اور پانی کے پتلے کی تمام چیزیں جو پہند کی جائیں۔ دین ان سب سے زیادہ اہم ہے، بیٹک جن چیز وں کا انتظار کیا جاتا ہے وہ وہال" سے برتر ہے اگر چہ باطل خیالات رکھنے والوں کے بہت سے پیچروگار ہیں۔ الن کے شعبدول سے زیادہ ظاہر اور بڑے ہول گے۔ ان کے شعبد دل سے زیادہ ظاہر اور بڑے ہول گے۔ ان کے شعبد دل سے ذیادہ کھیں قیامت سب سے دہشت ناک شعبد ہے۔ بھی بڑے۔ وہ شت ناک جیز ہے۔

میں نے اس موضوع پر اس لئے طویل گفتگو کی ہے کہ ان ہاتوں پر عنبیہ کرنااور توجہ دلاناضر وری نہایت ضر وری ہے۔ ہمارے سامنے یہ ایک مہم ہے جے ہم طے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو کافی وائی ہو وہی اچھاکام بنانے والا ہے وہی سب سے بہتر ہے ہم درود پیش کرتے ہیں۔ کامل تریں آ قاکی بارگاہ میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم، آپ کی تمام آل پاک پر، تمام خوبیال اللہ کی ذات کیلئے ہیں جو سارے جہانوں کامالک ہے۔ یہ عبارت "معتمد مستند" سے نقل کی گئی ہے اے علائے کرام! ہم نے اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے ہم آپ سے خیر و ہرکت کی امید لئے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ کافیصلہ ہمارے لئے قابل قبول ہوگا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ہی خدر سول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی بارگاہ میں ان کی آل احباب پر روز جزا تک یوم پخشنہ ان کی الحجہ ۱۳۳۳ الھ مکہ مکر مہ۔

## علمائے مکہ مکرمہ کی نقار بظ

استادحرم محترم مفتى شافعيه سيدناوم ولايا مجرسعيد بالبصسيل = مدظله العالى

"حضرت مولانا محر سعیدعلم کے بحر و حاربی، جلیل القدر علامہ ہیں،
بلند ہمت عالم دین ہیں، مرجع مستفیدین ہیں، صاحب کرم و برکت ہیں،
ارباب فضل و تقذیم ہیں، مکہ معظمہ میں علائے کرام کے استاد ہیں، شافعیہ
کے مفتی اعظم ہیں، اللہ تعالی ان کے احسانات کاسابیہ وراز رکھے"

آپ فرماتے ہیں کہ سب خوبیاں اس خدا کو ہیں جس نے علائے شریعت محمد بیہ کو دنیا کی تازگی اور زندگی کا ذریعیہ بنایا ہے ان کی ہدایت اور حق گوئی سے شہر وں اور وادیوں کو معمور فرمایا ہے ان کی کو ششوں اور حمایت سے دین سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ایک پاکیزہ چار دیواری عطاکی ہے اور اس چار دیواری کو بد فد ہب افراد کی دست در ازی سے محفوظ کیاان کی روشن علمی دلیلوں سے گر اہ اور بے دین لوگوں کی ریشہ دو انیوں کو باطل کی روشن علمی دلیلوں سے گر اہ اور بے دین لوگوں کی ریشہ دو انیوں کو باطل کی روشن علمی دلیلوں سے گر اہ اور بے دین لوگوں کی ریشہ دو انیوں کو باطل کے دیا ہے۔

صلاة سلام کے بعد میں نے وہ تحریر دیکھی ہے جسے علامہ کامل استاد ماہر مجاہد دین مصطفیٰ نے نہایت پاکیزہ الفاظ میں سپر و فلم کیا ہے بعنی میر ہے بھائی اور محرّم رفیق حضرت مولانا احمد رضا خان نے اپنی کتاب "معتمد المستند" میں بیان قلمبند کیا ہے اس کتاب میں بدعقیدہ اور بے دین سرداروں کارو کیا گیا ہے، یہ لوگ ہر، خبیث مفسد اور ہٹ دھرم سے بدتر ہیں۔ مصنف علامہ نے اس کتاب میں بعض مضامین کا خلاصہ نبر و قلم کیا ہیں۔ مصنف علامہ نے اس کتاب میں بعض مضامین کا خلاصہ نبر و قلم کیا ہے اور اس میں چند بدعقیدہ مولویوں کے نام بھی لکھے ہیں یہ لوگ اپنی

گمراہی کی وجہ سے کمین ترین کا فرول میں شار ہوتے ہیں اللہ تعالی مصنف گرامی کی اس کوشش پر جزائے خیر دے اس نے ان لوگوں کی خبا تنوں اور کفریات کا بردہ جاک کر دیا ہے۔ ان شاء اللہ اہل ایمان لوگوں کے دلوں میں اس تحریر سے بڑی و قعت بیدا ہوگی۔

میں نے اس عبارت کواپی زبان سے بیان کیا اور اپنے سامنے اسے سپر و قلم کرنے کا حکم دیا ہے میں اپنے اللہ سے مرادین پانے کا امید وار ہوں مفتی شافعیہ محمد سعید بن محمد بالبصب ل، مکہ مکر مہ (اللہ تعالیٰ اسے ،اس کے والدین کو اس کے استادوں کو اور اس کے دوستوں اور بھائیوں کو اور دوسرے اہل ایمان کو بخشے)

# مولانا شيخ ابوالخير احمد مير داد

(آپ یکتائے علمائے ربانی، یگانہ کبرائے حقانی، صاحب اوصاف و کمال، فخر اکابر و عمائد، مالک زہر و ورع، ائمہ و خطبائے کعبۃ المعظم کے بزرگ، فساد و گمراہی کے مخالف، فیض و مدایت کے سرچشمہ، اللہ ان کا نگہبان ہو)

سب خوبیال اس خداکیلئے ہیں جس نے اپنے فیض ہدایت سے احمان فرملیا بیہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی نے ایسا فضل کیا جو اس کے دل میں آئے اور جو خطرہ سامنے آئے حق کے مطابق فیصلہ کرے، میں اس اللہ کی حمد کرتا ہول جس نے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی امت کے علماء کرام کو انبیائے نبی اسر ائیل کی طرح بنایا ہے اور انہیں دلیل و ججت سے نواز ا ہے شریعت کے باریک احکام نکا لنے کا ملکہ دیا ہے اللہ کا شکر ادا

کرتا ہوں کہ جن علائے کرام نے تائید حق کیلئے ٹابت قدمی دکھائی۔اللہ
نے ان کے در جات بلند فرمائے ہیں،ان کے مخالفوں کو پست ہمت کر دیا،
ان کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیلی گئی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے
سواکوئی معبود نہیں ہے دہ داصد ہے اس کا کوئی ساجھی یاشر یک نہیں ہے،
ایسے بندے کی گواہی جس نے ہمیشہ اللہ کی توحید بیان کی اور دہ اپنے زمانہ میں
توحید کو گردن میں جمائل کئے رہا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے مر دار اور
آقامحمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس کے خاص بندے ہیں، اوالعزم
رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالی نے سارے جہاں کیلئے نور ہدایت ورحمت بناکر
مول ہیں، جنہیں اللہ تعالی نے سارے جہاں کیلئے نور ہدایت ورحمت بناکر
خالص کو امت کے سامنے بیان فرمائیں۔اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام ہیسے
خالص کو امت کے سامنے بیان فرمائیں۔اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام ہیسے
ان کی آل کو شمع تاباں بنادے ان کے صحابہ کو ہدایت کے ستارے بنائے جو
موتوں کی لڑیوں کی طرح حیکتے رہیں۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد میں اعتراف کر تا ہوں کہ ہمارے مولانا احمد رضا
خان ایک فاضل علامہ ہیں جو اپنی آنکھوں کی روشنی سے مشکلات کو حل
کرتے ہیں اور دشواریوں کو دور کرتے ہیں وہ علمی باریکیوں کا خزانہ ہیں،
انہوں نے ان مو تیوں کو محفوظ گنجینوں سے چنا ہے وہ معرفت کا آفاب ہیں
جو خوب دو پہر کی تابانی بن کر چمکتا ہے وہ علم و خرد کی ظاہری اور باطنی
مشکلات کی گھتیوں کو سلجھاتے چلے جاتے ہیں آج جولوگ ان کے علم و
فضل سے آگاہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اپنوں نے اگلے پچھلوں کیلئے بہت پچھ
خچھوڑا ہے۔

وہ لاوک جو اگلوں سے ممکن نہ تھا کہ اک محض میں جمع ہو سب جہان · زمانے میں میں گرچہ آخر ہوا خداست کھاس کا چنبانہ جان

انہوںنے این کتاب "المعتمد المستند" میں ایسی ولیلیں، جہتیں اور توضیحات بیان کی ہیں جو ہر اہل ایمان کو قبول ہیں اور ایسے تعظیم واحلال سے دیکھتا ہے۔ انہول نے اس کتاب میں اہل کفروالحاد کی جزیں ہلا کر رکھ وى بين ـ فد كوره كتاب مين بيان كرده اقوال اور كفريه عقائد كامعتقد بلاشك و شبہ کافراور کمراہ ہے وہ دوسرول کو بھی گمراہ کر تا جاتا ہے وہ دین ہے ایسے نکل گیاہے جیسے تیر نثانے سے نکل جاتا ہے۔ مسلمانوں کے تمام علماء کرام کے نزدیک جو ملت اسلامیہ اور ند ہب اہلسنت جماعت کی تائید کرتے ہیں یہ تمام اقوال بدعت اور گمر ابی پر دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مصنف کوان تمام لوگوں کی طرف سے جو ہدایت پر قائم ہیں جزائے کثیر عطافر مائے ان کی ذات ان کی تحریروں اور ان کی تصنیفات ہے اگلوں پچھلوں کو نفع بخشے۔ وہ رہتی دنیا تک حق کاعلم بلند کرتے رہیں،وہ صبح وشام اہل حق کی مد د کرتے ر ہیں، جب تک صبح وشام کا سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ اس کے علم و فضل میں برکت وے اور ہمیشہ امداد خداد ندی سے بہرہ ور رہے اللہ تعالی سیدالمرسکین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ان کی آل پر ان کے صحابہ ہر وروو و

میں ایک محاج الٰہ گر فآر گناہ ہوں۔ احمد ابوالخیر بن عبداللہ میر داد (مسجد الحرام میں علم کاخادم اور خطیب دامام خانہ کعبہ)

### مولاناعلامه شيخ صالح كمال حنى سابق مفتى مكه مرمه

(پیشیوائے علمائے محققین، کبرائے مدقین عظیم المعرفت، ماہر تعلیم، صاحب نورعظیم، ابر بارندہ، ماہ در خشندہ، ناصرسنن، فتنہ شکن سابق مفتی حنفیہ مکہ مکرمہ)

سب خوبیال اس خداکیلئے ہیں جس نے آسان علوم کو علمائے عارفین کے چراغوں سے مزین فرمایا اور ان کی برکات سے ہمارے لئے ہدایت اور حق واضح کے راستوں کوروشنی بخشی۔ میں ان کے احسان و انعامات پر شکر اداکر تا ہوں، اس کے خاص اور عام افضال پر اس کا شکر اداکر تا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی سپا معبود نہیں ہے۔ وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں، ایس گواہی جو نور کے کہنے والے کو نور کے منبروں پر بلند کرے اور بجی اور گر اہی کے شہبات اس کے پاس نہ آنے دے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اس کے خاص بندے ہیں، اس کے رسول ہیں جنہوں نے ہمارے لئے جست قائم کر دی، کشادہ را ہیں روشن کر دیں اللی تو در ودو وسلام تازل فرماان پر ان کی نیک قائم کر دی، کشادہ را ہیں روشن کر دیں اللی تو در ودو وسلام تازل فرماان پر ان کی نیک پیروکاروں پر اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے۔

اللہ تعالیٰ کافضل خصوصی طور پر اس عالم علامہ پر شامل حال ہوجو علم و فضل کا ایک دریا ہے جو عما کہ علماء کرام کی آئکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت مولانا محقق احمد رضا خان بریلوی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اسے سلامت رکھے اور ہر بدی اور تا گوار بات سے محفوظ رکھے۔ حمد وصلوة

کے بعداے امام پیشوا! تم پر سلام ہو،اللہ کی رحمت ہو،اس کی برکتیں آپ پر تازل ہوتی رہیں۔ بیشک آپ نے ان بے دین "مولویوں" کے کفریات کا جواب دیا اور خوب دیا۔ اپنی تحریر میں تحقیق کی آپ کے اس کارنا مے کی وجہ سے مسلمانوں کی گرد نمیں آپ کے احسانات کی نیچے سے جھکی ہوئی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ایک عمرہ تواب کا سامان مہیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کو مسلمانوں کے ایک مضبوط قلعہ کی حیثیت سے قائم رکھے اور اپنی بارگاہ سے ب پناہ اجر عطا فرمائے اور بلند مقام دے۔ بیشک گر اہوں کے وہ پیشواجن کا آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے ایسے ہی گر اہ ہیں جس طرح آپ نے فرمایا ہے وہ کافر ہیں، دین سے باہر ہیں، تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ عام لوگوں کوان کے شرسے دور رکھیں۔ ان کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ عام لوگوں کوان کے شرسے دور رکھیں۔ ان کے فاسد عقید وں اور گر اہراہوں کی پر زور فد مت کریں اور ہر مجلس میں ان کی قاسد عقید وں اور گر وہ در رکار ثواب ہے اللہ اس پر رحمت فرمائے جس نے کہا تھا۔

دین میں داخل ہے ہر کذاب کی بروہ دری سارے بددینوں کی جو لائیں عجب باتیں بری دینوں کی جو لائیں عجب باتیں بری دین حق کی خانقابیں ہر طرف باتا گری گرنہ ہوتی اہل حق و رشد کی جلوہ گری

ہمارے نزدیک بیالوگزیاں کار بھی ہیں اور زیال رسال بھی، گمراہ بھی ہیں اور زیال رسال بھی، گمراہ بھی ہیں اور ظالم بھی بیہ کھلے کافر ہیں۔اے اللہ،ان پر سخت عذاب نازل فرما جو ان کی باتوں کی تصدیق کرے اسے بھی اپنے در دناک عذاب میں مبتلا فرما۔ انہیں اس طرح شکست وے کہ بیہ بھاگتے نظر آئیں، بیہ مر دود ہیں فرما۔ انہیں اس طرح شکست وے کہ بیہ بھاگتے نظر آئیں، بیہ مر دود ہیں

اے اللہ ہمارے دلول کو ٹیڑھانہ کرنا، کیول کہ تونے ہمیں بچی راہد کھائی ہے اور دین پر قائم کیا ہے ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں پناہ دے تو بہت بخشنے والا اور مہر بان ہے ہمارے آقامردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں درود ہول ان کی آل پر ان کے اصحاب پر بکثرت سلام و درود ہو۔

کم محرم الحرام ۱۳۲۳ھ کو ہم نے اس عبارت کو اپنی زبال سے ادا کیا اور اپنے سامنے لکھنے کا حکم دیا۔

مسجد الحرام (کعبۃ اللہ) میں علم و علماء کا خادم محمد صالح بن علامہ صدیق کمال مرحوم حفی سابق مفتی مکہ مکرمہ معظمہ، اللہ تعالی میرے والدین، اساتذہ، احباب کو بخشے۔ میرے و شمنوں، حاسد وں اور بدخوا ہوں کو برباد فرمائے۔

# حضرت مولانا شخعلى بن صديق كمال

بسم الله الرحمن الرحيم

سب خوبیال اس خداکیئے ہیں جس نے اپنے دین کو علمائے باعمل سے عزت دی جو نفع دینے والے علم کو پھیلار ہے ہیں۔

اے اللہ، تو نے ان باعمل علمائے دین کو دنیا کے اند هرول میں ستاروں کی طرح روشن کیا۔ زمانے کی سخت تاریکیوں میں ان کی روشنیوں کوراہنما بنلیا وہ ایسے شہاب در خشندہ ستارے ہیں جن کی روشنیوں سے بے دینی اور گر اہی کے شیطان کا نشانہ بنائے گئے ہیں سرش اور سمج ند ہب ان انگاروں سے خاک سیاہ ہو جائیں گے۔

میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ واحد ہے اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں، میں اس گوائی کوز حمت اور معیشت کے دن کیلئے محفوظ رکھتا ہوں۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ ہمارے آقار سول اکر مصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، عظمت والے انبیاء کرام کے خاتم ہیں، اللہ عزوجل ان کی ذات پر ان کی آل پر ان کے اصحاب کرام پر درود ہیںے۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد میں اپنے اللہ کا شکر اواکر تاہوں کہ ایک بلند ستارہ چپکا اور نفع رسال روشنیال لے کر آیا، اس افرا تفری اور مصیبت کے زمانہ میں اس کی راہنمائی میسر آئی۔ اس زمانہ میں بد فد ہبول کے طوفان اللہ علی اس کی راہنمائی میسر آئی۔ اس زمانہ میں بد فد ہبول کے طوفان اللہ چلے آرہے ہیں گر اہی کے ریلے آگے بڑھ رہے ہیں بدفہ ہب لوگ کشاوہ زمین اور پہاڑول کی بلند یول سے اتر اتر کر اہل ایمان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ان سے اپنے شہر ول کو محفوظ فرما اور اپنی مخلوق کو ان سے پناہ میں رکھ ، ان پر ایسی ہی ہلاکت نازل فرماجس طرح تو نے قوم ثمود اور عاد پر میں رکھ ، ان پر ایسی ہی ہلاکت نازل فرما جس طرح تو نے قوم ثمود اور عاد پر نازل فرمائی تھی ان کے گھرول کو کھنڈ رات میں تبدیل کر دے یہ خارجی نازل فرمائی تھی ان کے گھرول کو کھنڈ رات میں تبدیل کر دے یہ خارجی لوگ دوز خے کے ہیں۔

یہ شیطان کالشکر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی اس روشن ستارے نے نشاندہی کی ہے۔ وہابیہ اور ان کے تابعین کیلئے ہمارے سردار راہنما اور پیشوا حضرت مولانا احمد رضا خال بریلوی ایک شمشیر برال ہیں۔ اے اللہ اسے سلامت رکھ، وہ دشمن جو دین سے نکل گئے ہیں، ان پر اے فتح نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر صلوۃ وسلام ہو۔

على ابن صديق كمال

## حضرت مولانا شيخ محمه عبدالحق مهاجراللد آبادي

(آپ دریائے مواج عالم کبیر ہیں، بقیہ السلف اکابر کیلئے باعث فخر ہیں، دور آخر کے معتمد عالم دین ہیں، صاحب و فا ہیں، مقطع باللہ ہیں، حامی سنن اور ماحی فتن ہیں، لمعات نور مطلق کی جلوہ گاہ ہیں، آپ پر سلام ہو،اللہ کی رحمتیں ہوں،اس کی بر کتیں نازل ہوں اور مغفر ت ہو۔)

بسم الثدالر حمن الرحيم

سب خوبیال اس خداکیئے جس نے اپنا بندہ پنند فرملیا اسے شریعت محدید کی حمایت کی توفیق بخشی، اسے علم و حکمت میں اپنج برگزیدہ پیغمبرول کاوارث بنایا، یہ کس قدر بلند و بالا مرتبہ ہے، درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ علیہ و آلہ وسلم پر جن میں ان کے مولیٰ نے ساری خوبیال جمع فرمادیں، اخلاق حنہ سے مزین فرملیاان کی آل پران کے اصحاب پر جن کی جانیں ان کے حکم پر قربان ہوتی گئیں، جن کی زندگیال ان کے فرمان کے مامنے و قف رہیں اے اللہ حضور کا اس وقت تک چرچارہ جب تک اس کا ئنات ارضی کے باغوں کی کلیوں پر بلبلیں چچہاتی رہیں گی۔

حمد وصلوۃ کے بعد میں اس شرف والی متند کتاب سے آگاہ ہوا ہوں میں نے اس میر سے سامنے ایک خوش نما تحریر ہے۔ ایک دلیسند تقریر ہے، میں نے اس تقریر و تحریر کودیکھا تو میری آئلسیں ٹھنڈی ہو گئیں، میں نے ال کے بیال کو کان لگا کر سنا تو مجھے اس تحریر و تقریر کے فیضال کا دریا بہتا نظر آیا، اس کتاب کے مولف علامہ عالم جلیل دریائے زخار پر گوبسیار، فضل کثیر الاحمان، دریائے ہمت کے تیراک، بحرنا پیدا کنار کے شناور شرف و

عزت کے مالک، اہل علم پر سبقت لے جانے والے عالم دیں، صاحب فہم و

ذکا، نہایت شفیق، کریم النفس کشرافہم مولانا جاجی احمد رضاخان (اللہ تعالی

ان پر لطف و کرم فرمائے) نے ایک نہایت ہی عمدہ کتاب لکھی ہے جس میں

آپ نے تفصیل و شفیق، ربط و ضبط کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے آپ نے

اپنے موضوع ہے انصاف و عدل کیا ہے، راہنمائی و ہدایت کاراستہ اختیار کیا

ہمارے لئے ضروری ہے کہ جب کہیں ہمیں کسی مسئلہ پر شبہ پڑے ہم اس

کتاب کی طرف رجوع کریں اور اس پراعتاد کریں۔ اللہ تعالی مولف علام کو

پوری جزاء بخشے اور اس پر انتہادر ہے کی نعمین نچھاور کرے اور ابدالآباد تک

اپنے فضل و کرم سے نواز تارہے، اللہ کرے وہ ساری زندگی آرام و آسائش

سے رہیں اور انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ بحرمت سید المرسلین سلی اللہ علیہ

و آلہ و کم ۔

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر درود وسلام ہو، آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر سلام ہو۔

بنده ضعیف حرم پاک میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے والا محمد عبد الحق ابن مولانا حضرت شاہ محمد اللہ آبادی ۸ صفر المظفر ۱۳۲۳ ھ صاحب ہجرت پر دس لا کھ درود وسلام ہو۔

سيد اساعيل خليل التدمحا فظ كتب حرم شريف بهم التدار حمن الرحيم بسم التدار حمن الرحيم

سب خوبران اس الله کیلئے ہیں جو واحد ہے غالب ہے، صاحب قوت، عزت، جبروت و انتقام ہے جس کی صفات کمال و جلال سے متعالی ہیں، وہ

کافروں، سرکتوں، گر اہوں کی باتوں سے منزہ ہے، اس کی نہ کوئی ضد ہے نہ نظیر ہے۔ درود و سلام ہوان پر جو سارے جہانوں سے افضل ہیں، ہمارے آ قاحضرت محمد رسول اللہ علیہ و آلہ و سلم ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ، وہ تمام انبیاء کے خاتم ہیں، تمام رسولوں کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے و سلم ، وہ تمام انبیاء کے خاتم ہیں، تمام رسولوں کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مام لینے والوں کو الن ہلاکوں سے بچائے جو بدخد ہب پھیلا رہے ہیں، وہ ہدایت کی راہوں پر قائم رکھے اور اندھے عقیدوں سے بچائے۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد میں کہتا ہوں کہ بے دینوں کا پیر طائفہ جس کاذ کر كتاب "المعتمد المستند" مي كيا كيا بهايت قابل ندمت بدان مي مرزاغلام احمد قادیانی ہے،رشید احمر گنگوهی ہے اس کے پیروکار خلیل احمہ ابنیٹھوی اور اشرف علی تھانوی ہے ان لوگوں کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے اورنہ کوئی شک ہے جوان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کا فرہے کسی حالت میں ایسے لوگوں کو کافر کہنے میں تامل نہیں کرنا جائے،ان کے کفر میں شب نه کرے ان میں بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین متین کو پس پیشت ڈال دیا ہے، بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے جزوی اصولوں سے انکار کر دیا ہے وہ ان حقائق سے بھی انکار کرتے ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم كى سارى امت متفق ہے اب بيالوگ اسلام ميں كوئى مقام نہيں ر كھتے۔ ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کسی جاہل سے جاہل پر بھی سے بات بوشیدہ تہیں ہے وہ ایسی ہاتیں کرتے ہیں جنہیں عقل و خرد تسلیم نہیں کر سکتی۔اس ے عقلیل طبیعتیں اور دل انکار کردیتے ہیں میں کہتا ہوں ہوگ گراہ ہیں، مراه كرين، بيركافرين فاجرين، دين مي خارج بين، ان كى بداعقاديال ان کی بد فہمی کے بتیجہ میں در آئی ہیں۔وہ علمائے کرام کے اقوال کو سمجھنے ہے

قاصررہے ہیں مجھے ان کی گفریہ عبارات پڑھنے کے بعد ایبایقین ہو گیاہے اور میں بلاشک و شبہ انہیں کافر کہتا ہوں۔ یہ کافروں کے ترجمان ہیں، یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو باطل کر کے گمر اہیاں پھیلانا جا ہے ہیں،وہاصل دین سے انکار کررہے ہیں، کوئی حتم نبوت سے انکار کر رہاہے، کوئی نبوت کے مقام سے انکار کر رہاہے، کوئی نبوت کادعویٰ کر رہاہے، کوئی اہیے آپ کو علیلی کہہ رہاہے، کوئی مہدی بن رہاہے، ظاہر ہے کہ یہ تمام کے تمام ملکی دلیلوں سے گمراہی پھیلارہے ہیں، وہابی فرقہ کے کیہ لوگ نہایت گمراہ ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہو اور بیہ رسوائیوں کے گڑھوں میں گریں، ان کا ٹھکانا جہنم ہو، بیہ عوام الناس کو جو چویاوُں کی طرح ہیں اپنی تاویلول سے دھوکاد ہے ہیں،وہ لو گول میں کہتے پھر تے ہیں کہ وہی پیروان وین ہیں اگلے لوگ گمر اہ تھے یہ لوگ روشن راہوں کے مخالف ہیں دین مصطفیٰ کے تارک ہیں، کاش بہ لوگ جان لیتے کہ اگر ہمارے اسلاف طریق مصطفیٰ صلی الله علیه و آله وسلم پر نہیں جلتے تھے تو کون راہ رسول پر چلتا تھا میں اللہ تعالیٰ کاشکر بجالا تا ہوں، اس کی حمد کر تا ہوں کہ اس نے اپنے فضل کے ساتھ ہمارے لئے ایک ایساعاکم فاصل کامل مقرر فرمایا جس کی جس قدر تعریف کی جائے تم ہے، جس کے علم و فضل پر جتنا فخر کیا جائے تم ے، وہ یکتائے زمانہ ہےائے وقت کا یگانہ ہے۔ حضرت مولانا احمد رضاخان بریلوی اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، وہ ان بے دینوں کی باطل تاویلوں کو آبات واحادیث سے رو کر تارہے،ابیا کیول نہ ہو۔علمائے مکہ ان کے عمل و فضل کی شہادت دیتے ہیں، میں کہتا ہول کہ وہ اس"صدی کے مجد د"ہیں۔

on en en en en filosofie de proporte de la companie de la companie

خدا سے کھ اس کا چنبا نہ جان کہ اک مخص میں جمع ہو سب جہاں

الله تعالیٰ مولانا احمر رضاخان کو دین اور اہل دین کی طرف سے جزائے خیر دے اور انہیں اپنے فضل ،احسان اور بر کات سے نوازے۔

ا جہندوستان کی سرز مین میں گئ قتم کے فرقے پائے جاتے ہیں وہ ظاہری طور پر اسلام کانام لیتے ہیں گر حقیقت میں وہ کافروں کاکام کر رہے ہیں اور ان کے راز دار جاسوس ہیں وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کی خواہش ہے کہ مسلمانوں میں اختثار اور افتراق ڈال دیا جائے یا اللہ ہم تو صرف تیری ہدایت چاہتے ہیں، صرف تیری نعمت کے طلبگار ہیں یا اللہ ہمیں حق کی توفیق عطافر ما، باطل کو باطل کر دے، ہم باطل سے دور رہیں اللہ تعالی درود و سلام جھیج ہمارے آقاد مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر ان کی آل پر ان کے اقار ب پر میں نے یہ تحریر ایپ قلم سے لکھی ہے اور اپنی زبان سے کہی ہے میں ایپ اللہ جل جلالہ سے معافی کاخواستگار ہوں اور اس کی رحمت کا امید وار۔

حرم مکہ معظمہ کی کتابوں کا محافظ سید اساعیل ابن سید خلیل حرم مکہ معظمہ کی کتابوں کا محافظ سید اساعیل ابن سید خلیل

### حضرت مولاناعلامهسيد مرزوقي ابوالحسن

#### بسم الله الرحمن الرحيم

سب خوبیال اس خدا کوجس نے دنیا کے آسان پر ایک مہر در خشال روشن فرمایا جو گمراہیوں کے اندھیروں کومٹانےوالاہے اور سرکو بی کرنے والا ہے، راہ حق کی طرف راہنمائی کی جست کامل بنا، وین اسلام تو ایسا کشادہ راستہ ہے جس پر جلنے والے کانہ یاؤں بھسلتا ہے نہ مجی آتی ہے یہ سب حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رسالت اور اس کے فضل عمیم سے وسیع نعمتوں کافیض ملاہے،اس نے معرفت سے خالی دلول کو بھر دیا، ہمارے آ قاو مولاتا حضرت محمصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے روشن معجزات اور عقل کو حیران کر دینے والی نشانیاں دیں پھر آپ کواپنی مشیت سے غیوں برید پناه علم بخشا،الله تعالیٰ ان بر در دو دوسلام بهیج اور ان کی آل اور اصحاب یر بھی جوایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے۔انہوں نے دین مصطفیٰ کی مد د کی ،اسکے پھیلانے اور اسکی راہیں ہموار اور آسان کرنے کیلئے اپنی جانیں قربان کر دیں وہ ٹھیک ٹھیک مراد کو پہنچے، وہ سیرت اور صورت کے لحاظ سے برا شرف اور اعزاز رکھتے تھے وہ ایسی نیکیول اور عظیم کار تامون سے ممتاز ہوئے کہ رہتی دنیا تک ان کانام در خشال رہے گاوہ ایسے نواب سے مخصوس ہوں گے جوان کے نامہ اعمال کی زینت بے گا۔ باالخصوص حضور کے علم کے وارث وہ علمائے کرام ہیں جن کے انوار سے سخت اندھیروں میں بھی روشنیاں جگمگاتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی بقاء تک ان کا وجود قائم ر کھے اور بلندیوں کے آسانوں تک ان کے میارک ستارے تمام شہر ول اور

#### on english beginning for properties.

وادبول کو جگمگاتے رہیں۔

حمد و شاء کے بعد عرض گزار ہول کہ اللہ تعالیٰ کا بھی پر بے پناہ احسان ہو ہے کہ مجھے حضرت علامہ ، عالم اجل سے ملا قات کاشر ف عاصل ہوا ہے ، آپ زبر دست عالم دین ہیں ایک بحر عظیم الفہم ہیں۔ ان کی فضیلت بے پناہ ہے ان کی نکیاں بے شار ہیں وہ دین کے اصول و فروع کو اچھی طرح جانے ہیں ، ان کو بیان کرتے ہیں ان کی تصانیف نے بد مذہ ہب اور دین سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کار دکیا ہے میری نگاہ میں ان سے بڑھ کر آج دین کی حفاظت کرنے والا دو ہمراکوئی نہیں آیا، آج کے اہل علم ان کے بلند مرتبہ حفاظت کرنے والا دو ہمراکوئی نہیں آیا، آج کے اہل علم ان کے بلند مرتبہ اور ذکر کا اعتراف کرتے ہیں، میں ان کی بعض تصانیف سے بذات خود مشرف به مطالعہ ہوا ہوں جن کی انوار کی قند یلوں نے میرے دل و دماغ کو روشن کر دیا ہے ان کی جمت ہو ہیں ۔ دل میں نقش بن کر جم گئی ہے ، میرے دل و دماغ یو ان و دماغ یو ان کا درائے رائی کا حترام منقش ہو گیا ہے۔

نه تنها عشق از دیدار خیزد بساکیس دولت از گفتار خیزد

اللہ کے احسان سے مجھے ان سے ملا قات کا موقعہ ملامیں نے ان کے کمالات ان سے کہیں بڑھ کر پائے جو میں نے دوسر سے حضرات سے سے متھے میری زبان ان کے اظہار سے عاجز ہے میں نے انہیں علم و فضل کا کوہ بلند بایا ہے ان کے نور کے مینار بہت بلند ہیں۔ وہ علم و عرفان کا ایساد ریا ہیں جس سے ہزاروں دینی مسائل کی نہریں چھلتی رہتی ہیں، وہ طالب علموں کے ذبن کو سیر اب کرتی جاتی ہیں آج بہت سے گمراہ لوگ ان نہروں کو بند ذبن کو سیر اب کرتی جاتی ہیں آج بہت سے گمراہ لوگ ان نہروں کو بند کرنے کی ناکام کوشش کرنے میں مصروف ہیں، وہ علوم دینیہ پرتقریر کرتا ہے تو

ایک بہتا ہواور بیاد کھائی دیتا ہوہ علم الکلام فقہ اور فرائض میں کمال مہارت رکھتا ہے وہ سخبات ،سنن ، واجبات اور فرائض کو پوری قوت سے بیان کرتا ہے وہ عربی زبان کا ماہر ہے وہ علم ریاضی میں طاق ہے منطق کا ایک دریا ہے جس سے بے شار موتی بر آمہ ہوتے رہتے ہیں۔وہ علم اصول کو آسان کرنے والا ہے وہ اس ریاضت میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے میری مراد حضرت مولانا علامہ فاضل مولوی بریلوی حضرت احمد رضا سے ہے اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عنایت فرمائے اور دونوں جہانوں میں سلامت رکھے۔اس کے قلم کو تین بر ہنہ کی طرح رکھے جو ہمیشہ بے نیام رہے اور دوائل بطلان کی گرد نیں کا ٹی بر ہنہ کی طرح رکھے جو ہمیشہ بے نیام رہے اور دوائل بطلان کی گرد نیں کا ٹی رہے یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما۔

جب میں انہیں دیکھا ہوں تو ایک شاعر کاریہ شعر سامنے آ جاتا ہے۔

قافلے جانب احمد سے آتے سے یہاں

حال دریافت پہ سنتا تھا نہایت اچھا

جب ملے ہم تو خداکی قشم ان کانوں نے

اس سے بہتر نہ سنا تھا جو نظر نے دیکھا

میں حضرت موصوف کی مدح و توصیف سے عاجز اور قاصر ہوں، حضرت علامہ مذکور نے (اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں بے شار اضافہ فرمائے) مجھ پر خصوصی احسان فرمایا یہ تالیف جلیل اور تصنیف لطیف ہے مجھے مہیا کی اور مجھے اس کے مطالعہ کا موقعہ فراہم کیا اس کتاب میں فاضل مصنف نے ہندوستان کے ان گمر اہ فرقول کا حال لکھا ہے جو اپنے خبث باطنی کی وجہ سے کفری بدعتوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں باطنی کی وجہ سے کفری بدعتوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں باطنی کی وجہ اسے کفری بدعتوں کا شکار ہوگئے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں باطنی کی وجہ اسے کفری بدعتوں کا شکار ہوگئے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں سے کو است کر تا ہوں۔اے اللہ اپنے سے کو است کر تا ہوں۔اے اللہ اپنے کے اللہ ایک سے کو است کی درخواست کر تا ہوں۔اے اللہ اپنے کے ساتھ کی درخواست کر تا ہوں۔اے اللہ اپنے کا میں سے کھی ہیں۔ میں اللہ کی شفاعت کی درخواست کر تا ہوں۔اے اللہ اپنے کا میں سے کو اسے کی درخواست کر تا ہوں۔اے اللہ اپنے کا میں سے کو اسے کی شفاعت کی درخواست کر تا ہوں۔اے اللہ اپنے کی شفاعت کی درخواست کر تا ہوں۔اے اللہ اپنے کو اسے کی شفاعت کی درخواست کر تا ہوں۔اے اللہ اپنے کی شفاعت کی درخواست کر تا ہوں۔اے اللہ اپنے کی شفاعت کی درخواست کر تا ہوں۔اے اللہ اپنے کی شفاعت کی درخواست کر تا ہوں۔اے اپنے کی شفاعت کی درخواست کر تا ہوں۔اے اپنے کو کی شفاعت کی درخواست کر تا ہوں۔اے اپنے کو کی شفاعت کی درخواست کر تا ہوں۔اے اپنے کو کی شفاعت کی درخواست کر تا ہوں۔اے دو کی شکل کی شفاعت کی درخواست کر تا ہوں۔

محبوب سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شفاعت سے اس فاضل اجل کواپی حفاظت میں رکھنا۔ مسلمانوں کو ان برعقیدہ اور گر اہ کن فتنوں سے بچائے رکھنا، مصنف علام کو بہترین جزادینا جو اسے دین و دنیا میں بلند مر اتب پر پہنچائے۔ وہ ایسے بلند مقام پر فائز ہو جسے دنیا کے تمام مسلمان دیکھ سکیں، وہ ان جھوٹے مفتریوں اور بدعقیدہ گر اہوں کارد کرتے رہیں ان کی جھوٹی با توں، رسوایوں اور بدعتوں کو نمایاں

اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہے لوگ جس عقیدہ پر قائم ہیں حد درجہ کا فاسد اور باطل عقیدہ ہے۔ نہ اسے عقل معقول مانتی ہے نہ نقل اس کی تصدیق کرتی ہے ہے ان لوگوں کے وہم اور چھوٹ سے گھڑے ہوئے مفر وضے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ، نہ اس کے پاس کوئی عذر ہے ، نہ کوئی تاویل ہے ، یہ لوگ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں جو انہیں ہلاکت میں ڈال دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرملیا ہے ہیہ ظالم لوگ اپنی خواہش نفس کے پیروکار بنے ہیں اور اس سے بڑھ کر اور کون گر اوہ ہو سکتا ہے جو خواہش نفس کا پیروکار ہو۔ پھر فرملیا ٹھیک راہ چلو جس نے خواہش نفس کی پیروکار مو۔ پھر فرملیا ٹھیک راہ چلو جس نے خواہش نفس کی پیروکار مو۔ پھر فرملیا ٹھیک راہ چلو جس نے خواہش نفس کی پیروکی اس کاکام حدسے زیادہ نکل گیا۔

امام طبر انی سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ورج کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا بینک اللہ تعالیٰ ہر بدغہ مب کو اس وقت تک نوبہ سے محروم رکھتا ہے جب تک وہ خود اس بدغہ ہبی کو حجوڑ نے پر آمادہ نہ ہو، ابن ماجہ نے حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کسی

بدند ہب کاعمل قبول کرتا نہیں جاہتا جب تک وہ اپنی بدند ہبی نہ جھوڑ دے ا یک اور مقام پر ابن ماجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہہ وسلم نے فرملیااللہ تعالیٰ کسی بدند ہب کا نەروزە قبول كرتا ہےنە نمازنەزكۈة نەجج نەعمرەنە جہادنە كوئى فرض نە نفل وە اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جس طرح آئے سے بال نکل جاتا ہے اسی طرح بخاری اور مسلم نے صحیحین میں حضرت ابو بر دہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی الله عنه کی ایک طویل روایت تقل کی ہے کہ جب حضرت ابو موسیٰ کو عشی سے آرام آیا تو آپ نے فرمایا میں اس شخص سے سخت بیزار ہوں جس سے ر سول الله صلى الله عليه و آله وسلم بيزار ہيں۔سلم نے اپنی صحیح میں ليجيٰ بن یعمر رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت کی ہے۔انہوں نے کہاکہ میں نے عبداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰدعنہا ہے عرض کی اے ابو عبد الرحمٰن ہماری طرف بچھ ایسے او گ نکلے ہیں جو قر آن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور ہر کام اللہ نے اینے آب ابتداء میں ہی تخلیق کر دیا ہے آپ نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں ہے ملو توانہیں خبر دار کر دینا کہ میں ان سے بیزار ہوں وہ مجھ سے

اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے جوحق سے مجاولہ کرتے ہیں یااس کی تائید سے اسے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ فعل باطل ہے جس شخص نے ایساکام کیا یااس کی معاونت کی یااس کی تائید وہ مخذ ول اور کافر ہو گا۔ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو کافروں اور ان کے افعال سے دور رہتا ہے اور صبح و شام اللہ کی قدرت کی پناہ میں رہتا ہے وہ ایسے جھڑوں اور خدشات کاشکار نہیں ہو تا بلکہ وہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے وہ ایسے جھڑوں اور خدشات کاشکار نہیں ہو تا بلکہ وہ اللہ کی پناہ ماللہ کی تعریف کرتا ہے جس نے اسے عزت بخشی۔

تزندى شريف ميں حضرت ابو ہريره رضى الله عنه كى أيك روايت بيان کی گئی ہے کہ جو محض کسی مصیبت میں گر فتار ہو کریہ وعایڑھے گا کہ سب خوبیال اس الله کیلئے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھاجس میں تجھے کر فنار کیاا پی بہت ہے مخلوق پر مجھے فضیلت دی تو ہواس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ ترندی نے اس صدیث کو صدیث حسن لکھاہے اللہ اس شخص يررحم كرے جوان لوگول كيلئے اللہ تعالىٰ سے ہدايت مائے اور اس كمر ابى كو چھوڑ دے اور ان باطل خیالات، کفریہ عقیدوں اور بدعتوں کو جھوڑ دے اور سب سے زیادہ سیدھے راستے کی توقیق دے۔ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی رب نہیں،اس کی خیر خیر ہے،اس پر بھروسہ رکھا جائے گاوہی سیدھے راستے کی توقیق دینے والا ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود وسلام بھیجے اپنے منتخب انبیاء پر سلام بھیجے، ان کی آل پر ان کے صحابہ پر ان کے تابعد اروں بر ان کے پیروکاروں پر آمین تم آمین۔ سب خوبیاں اس اللہ کیلئے ہی ہیں جو سارے جہانول کامالک ہے میں نے اس کواین زبان سے اداکیااور اپنی قلم سے لكهابه مين بهول مسجد حرام مين طالب علمون كاخادم محمد مرزوقي ابوحسين \_

# حضرت مولانا شخعمر بن ابی کبریا جنید بسم الله الرحمٰن الرحیم

تمام خوبیال اس اللہ تعالیٰ کیلئے جو سارے جہال کا مالک ہے ورود و سلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر آپ کی آل پر آپ کے صحابہ پر۔اللہ تعالیٰ ان کے پیروکار تابعین سے راضی ہو۔ حمد وصلوٰۃ کے بعد میں نے اس کتاب (المعتمد المستند)کا مطالعہ کیاجو

ایسے علامہ نے تصنیف کی ہے جس سے استفادہ کیلئے ہر طرف سے اہل علم و فضل کا چھمکالگار ہتا ہے بڑا فہیم صاحب علم وفضل حضرت مولانا احمد رضافان، میں نے دیکھاہے کہ آپ نے جن تج رواور ممر اہلوگوں کاذکر کیا ہے وہ بھیا مگر اہ ہیں اور ممر اہ گر ہیں وہ دین سے دور چلے گئے ہیں اپنی سرتنی میں اند سے ہوگئے ہیں میں اپنے رب عظیم سے دعاکر تا ہوں کہ ان مگر اہ گروں پر ایسا عذاب مسلط کر جوان کانام و نشان مٹاوے اور ان کی جڑیں اکھاڑ دے ، صبح ہو تو ان کے مکانات کھنڈر ہنے ہوئے ہوں بیشک میر ارب ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آقاو مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم آپ کی آل پر آپ اللہ تعالیٰ ہمارے آقاو مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم آپ کی آل پر آپ کے صحابہ سب پر در وہ بھیجے سب خوبیاں اس اللہ کیلئے ہیں جو سارے جہال کامالک ہے۔ الراقم عمر بن ابی بحر جنید

حضرت مولاناعابد بن حسين مفتى مالكيه مكه مكرمه

• "آپ علائے مالکیہ کے سر خیل ہیں، عرش و فلک کے انوار سے معمور ہیں، صاحب کمالات فاضل ہیں، صاحب خشوع و خضوع ہیں، پر ہیز گاری اورتقویٰ ہیں بے مثال ہیں، اے بڑے فضل والے تم پر اللہ کاسلام ہو!" سب حمد و ثنااس خدا کو جس نے علاء کو آسمان معرفت کے آفآب بنا کر چیکایا، ان علاء نے انکی بلند شعاعوں سے دین پر الزامات لگانے والوں کے اند ھیرے دور کر دیئے، در ودوسلام ان پر جو سب میں زیادہ کامل ہیں، ایسے برگزیدہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے علوم غیب سے نواز ااور انہیں ایسانور عطا فرملیا جو ملت اسلام سے شبہات کے اند ھیرے دورکر تا گیا، ان کو تمام عیوب فرملیا جو ملت اسلام سے شبہات کے اند ھیرے دورکر تا گیا، ان کو تمام عیوب کر میان جو منے والا تھینی فرملیا جو کو اللہ تھینی کے خلاف اعتقاد رکھنے والا تھینی کے ذر ملیا۔ ان کے خلاف اعتقاد رکھنے والا تھینی

کافر ہے، تمام امت کے علماء کے نزدیک سزاوار تذلیل ہے۔حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی عزت والی آل اور عبادت والے صحابہ پر بے حد درود و سلام ہو۔

حمد و صلوٰۃ کے بعد عرض گزار ہوں کہ اس فتنہ اور شر کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اس دین متین کو زندہ رکھنے کی توفیق بخشی جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ کیا۔وہ سیدعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے حقیقی وارث ہیں۔ وہ آج کے مشاہیر علمائے کرام کاراہنما ہے اور معزز اہل علم کاسر مایہ افتخار ہے اسلام کی سعادت ہے، محمود سیرت کا مالک ہے ہر کام میں بیندیدہ اور عدل وانصاف کاگر ویدہ ہے وہ عالم باعمل ہے صاحب احسان و عرفان ہے میری مراد حضرت مولانا احمدر ضاخان ہے ہے اس نے آگے بڑھ کر فرض کفامیہ ادا کر دیا ہے اور اپنی قطعی دلیلوں سے ان جھوٹے لوگوں کی گمر اہی کا قلع تمع کر دیا ہے اور ارباب علم پر حقانیت ظاہر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یر بے پناہ انعام فرملیا۔ مبارک ترین ساعت سے نوازا، مجھے اس آفاب سعادت سے برکت ملی، میں نے اس کے احسان و بخشش کے میدان میں نیاہ یائی، اس کی اس کتاب (المعتمد و المستند) کا مطالعه کیا بیه آپ کی دوسری مبسوط کتابول کاخلاصہ ہے جن میں مضبوط دلائل قائم کئے گئے ہیں ان میں ان گمر اہوں کی گمر اہیوں کو افشاء کیا گیاہے جو دین میں فساد بریا کر رہے ہیں ان اہل فساد گمر اہوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام سر فہرست ہے پھر ر شید احمر گنگوهی، خلیل احمر ابنینهوی، اشر ف علی تھانوی وغیر ہ کھلے کافر اور ممراه بیں۔

مصنف علام نے ان کی گمراہیوں کو واضح کر کے رکھ دیااور ان کے

منه كالي كروييم، مجھے ان كاكلام از بر ہو گيا ہے اللہ تعالیٰ نے انہيں خاص مقصد کیلئے منتخب فرمایا ہے۔ بیدامت ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے تھم پر قائم رہے گی، اسے بھی نقصان نہ ہو گاجو تخص اس امت کے خلاف اٹھے گااہے گمراہ كرنے كى كوشش كرے گااس كا بچھ نہ بگاڑ سكے گا۔ اللہ تعالیٰ درودوسلام بصحے اینے رسول پر،اس کی آل پر اور اس کے صحابہ پر جو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ خاص نسبت رکھتے ہیں۔اےاللہ!اس مؤلف علام کو جس نے بیہ فریضہ سر انجام دیا ہے اور آفاب دین کے چہرے سے تاریکیوں کو دور کیاہے اور اہل بطلان اور گمر او''مولویوں" کے چبروں کو بے نقاب کیا ہے ان کے کارناموں کا قلع قمع کر دیا ہے جو کمزور اور ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کے دریے ہیں۔اللہ تعالیٰ اسے اسلام اور مسلمانوں کی طرف ہے جزائے خیر دے اس کی سعادت کا ماہ تمام آسان شریعت بر جگمگاتار ہے اسے محبوب اور پبندیدہ باتوں کی تو بتق دے، اس کی تمنائیں بوری کرے، میں نے بیہ الفاظ اپنی زبان سے اوا کئے ہیں اور انہیں قلمبند کرنے کا حکم دیا ہے۔

میں ہو بلاد حرم میں خادم العلم والفضل محمد عابد ابن مرحوم شیخ حسین مفتی مالکید مکه مکر مه

### مولاناعلى بن حسين مالكي

"وه فاضل ہیں، ماہر ہیں، کامل ہیں، صاحب صدق و صفا ہیں، پاکیزہ و ہن ہیں۔ ماہر ہیں، کامل ہیں، صاحب صدق و صفا ہیں، پاکیزہ فرہن ہیں۔ صاحب تصانیف و تالیف ہیں اللہ تعالی انہیں آسمان انوار سے منور فرمائے۔

اے بڑی فضیاتوں والے اللہ تم پر سلام ہو، تیری رحمتیں ہوں تیری برکتیں ہوں تیری برکتیں ہوں تیری کار ضاہو، بیشک سب سے میٹھی بات اس صاحب جلال کی حمد ہے جو ہر غیب سے پاک ہے ہر شکل وصورت سے مبراہے جس نے اپنے محبوب پر رسالت ختم کر دی۔ اپنے برگزیدہ رسولوں میں سے نتخب فرما کر خاتم المنہیں قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں اور اپنے محبوب کو جھوٹ اور بداعتقادی سے ہر طرح محفوظ رکھا۔ تمام مخلوقات میں سے اپنے رسولوں کو علم غیبیہ سے نواز ا۔ آج جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات پر ادنی سابھی عیب یا نقص لگائے وہ اجماع امت کی رو سے مرتد ہے اے اللہ ان تمام انبیاء اپنے رسول مقبول آپ کی آل آپ کے مصطفیٰ مرتد ہے اے اللہ ان تمام انبیاء اپنے رسول مقبول آپ کی آل آپ کے صحابہ پر در ودسلام بھیجاور ان کی عظمت کو بلند فرما۔ بالحضوص اپنے نبی مصطفیٰ ان کی اولادو صحابہ اس صد تی و صفاکوا نی رحمتوں سے نواز۔

حمد وصلوۃ کے بعد عرض گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بے حد احسان فرمایا آسمان صفا سے مجھ نور معرفت عطا فرمایا مجھے یہ نور اعلانیہ دکھائی دیا، اس کے افعال حمیدہ اس کی آیات فضیلت کو ظاہر کرنے والی ہیں آج حضور کی امت سے ایک عالم دین ابھرے ہیں جو دائر ہ علوم اسلامیہ کے مرکز ہیں۔ اسلام کے آسمان پر علوم کے ستاروں کی طرح جگرگارہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے مددگار ہیں، دین حق پر چلنے والوں کے راہنما ہیں، گر اہوں کی گر دنوں کیلئے تیغ برال ہیں ہے دینوں کی زبانیں کاٹ رہے ہیں۔ ایمان کی گر دنوں کیلئے تیغ برال ہیں ہے دینوں کی زبانیں کاٹ رہے ہیں۔ ایمان کی گر دنوں کی روشنیاں بھیلارہے ہیں۔ حضرت مولانا احمد رضاخان انہوں نے اپنی کتاب کے چند اور اق میرے پاس جھیج جس میں ان گر اہوں اور نے ایمان میراہ گر وال کے نام تھے جو ان دنوں ہندوستان میں اپنے مکروہ عزائم کو

پھیلانے میں مصروف ہیں، ان میں غلام احمد قادیانی، رشید احمد گنگوهی، اشر ف علی تقانوی، خلیل احمد ابنیٹھوی وغیر ہ سر فہرست ہیں۔وہ کھلے کافر اور کمراہ لوگ ہیں ان میں ہے بعض ایسے ہیں جنہوں نے تھلے بندوں رب العالمین کی تقدلیں کے خلاف کلام کی، تاویلیں گھر کر پیش کیں،ان میں سے بعض نے اللہ کے بر گزیدہ انبیاء کی شان کے خلاف بدزیانی کی ، مصنف علام نے ان سب ممر اہوں کا بول کھول دیا، ان کارد کیا اور این کتاب "المعتمد المستند "میں اس کی نشاند ہی گی۔اس میں زبر دسنت دلائل دیئے، مصنف علام نے مجھے علم دیا کہ میں ان گر اولو گوں کے عقائد پر نظر ڈالوں ان کے ا قوال پر غور کروں میں نے دیکھا کہ واقعی جس طرح اس بلند ہمت مصنف نے بیان کیاہے،اس سے بڑھکران لوگوں کے کفریہ اقوال سامنے آئے ہیں وہ اللہ کی سزااور عذاب سے نہیں نیج عمیں گے وہ کافر اور گمراہوں ہے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم صاحب ہمم اور علامہ کو ان کمینوں کے ا قوال کے رد کرنے کی ہمت دی ہے۔ اس زمانے میں اعتقادی فساد اور شر عام ہو گیا ہے تو فاصل مولف نے فرض کفایہ اداکرتے ہوئے آواز بلند کی ہے ان فاجروں نے بے بنیاد دلیلوں اور بے اصل تاویلوں سے گمراہ کن خیالات ہے لوگوں کے عقائد کو نقصان پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہتر جزاء دے جوائینے خاص بندوں کو عطافر ما تاہے اللہ تعالیٰ اے اس روشن شریعت کے زندہ رکھنے کی توقیق دے اور اس کام میں برکت عطافرمائے اسے اپنی تائید اور سعادت سے سرفراز فرمائے، ان بدبخت لوگوں براسے فتح دے اور اس کے اقبال کا آفتاب ہمیشہ جمکتار ہے۔ آمین ثم آمین\_

ہم اللہ بی کی حمد کرتے ہیں جس نے ہمیں بے شار تعتیں دین، درودو سلام اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر جو تمام رسولوں کے خاتم ہیں، آئی آل آپ کے اصحاب قیامت تک درودوسلام سے حصہ پاتے رہیں۔
میں نے یہ بیان اپنی زبان سے جاری کیا اور اپنے قلم سے لکھا۔ محمد علی مالکی مدرس مسجد الحرام ابن الشیخ حسین سابق مفتی مالکیہ مکہ مکر مہ۔
نوٹ: اسی فاضل محمد وح حضرت علامہ محمد علی بن حسین مالکی نے ایک عربی قصیدہ حضرت علامہ محمد علی بن حسین مالکی نے ایک عربی مولانا حسین رضا بر ملوی کی شان میں لکھا جس کا ترجمہ حضرت علامہ مولانا حسین رضا بر ملوی رحمتہ اللہ علیہ نے اردو نظم میں کیا ہے جو تبر کا پیش کیا جارہا ہے۔

جھومتا ناز میں طیبہ ہے کہ تیری قدرت

یہ مراحس یہ کہت یہ طاوت یہ صفت

کہہ رہا ہے دم نازش کہ میں ہوا خیر بلاد
میرے اعزاز کے نیچ سے حرم کی عزت
میں ہوں اللہ کو ہر شہر سے بڑھ کر محبوب
مصطفیٰ کی برکت ان کی دعا کی برکت
نیکیاں کے میں جس درجہ بڑھا کرتی ہیں
مجھ میں جاسسے فزول فضل خداکی کثرت
وہ فلک ہوں کہ منور ہے مرے تاروں سے
جملہ عالم میں ہدایت کی چکتی صورت
ماہ میں شعشعہ افشال ہے انہیں کا پرتو
مہر رختاں میں درختاں سے انہیں کی رنگت

ہے فلک جادر نیلی میں ای سے روبوش گربیا ابر سے ہے غرقہ آب خلت کام جال ویں مرے زائر کو خدا کے محبوب معجزے والے کہ رفعت کوہے جن ہے رفعت سن رہا تھا میں مدینہ کی سے انچھی باتیں کہ یکا کیک ہوئی مکہ کی نمایاں طلعت زیورِ حسن سے آراستہ نازش کرتی کہ میں ہوام قری سب یہ ہے مجھ کو سبقت خلق کا قبلہ ہوں مجھ میں ہے مشاعر کا ہجوم مجھ میں ہے جائے جج وعمرہ و قربال کی کھیت مجھ میں ہے خانہ عق بیت معظم زمزم ذوق کا ذائقہ ہر دور کی حکمی حکمت سعی والول کیلئے مجھ میں صفا مروہ ہیں بوسه وینے کیلئے عکس سمین قدرت متجار اور خطیم اور قدم ابراہیم اور مسجد حسنه جس میں برطیس ہے منت عمل طیبہ سے مسجد کا عمل لاکھ گنا آئی مولیٰ سے روایت یہ سبیل صحت ہیں حدیثیں کہ مرے مثل کسی خطہ سے نہ خدا کو ہے محبت نہ نبی کو الفت

بہتریں ارض خدا نزد خدا ہوں کے مجھی اک روایت ہے مرے ناز کے آلیل میں بنت سارے تارے تو مری باک افق سے جکئے مجھ یہ نازش کی مدینے کیلئے کون جہت قاصدِ حق یہ مرے قصد سے واجب احرام آئے میقات تو بن جائے گدا کی صورت علم مسطور ہے حق کا کہ ہوا فرض العین تج مراعمر میں اِک بار جو رکھتا ہو سکت اور بیہ فرض گفاریہ ہے کہ ہر سال ہو مج میرے دربار میں جرموں کو ملی محویت مجھ میں جب تک جورے اس پیہ ہو ہر روز مدام ابتداء مرے مولیٰ کی نگاہِ رحمت وہ بھی عام الی کہ جو مجھ میں پڑے سوتے ہوں د فتر بخشش و رحمت میں ہو ان کی بھی لکھت ایک سو میں ہیں خاص اس کی نظر ہائ کرم روز اترتی ہیں جو مجھ میں یے اہل طاعت اہل طوف اہل نماز اہل نظر لیعنی جو منتكل باندھے ہیں مجھ بریہ ہیں ان برقسمت مهبط وحی ہوں میں مظہر ایمان ہوں میں مجھ میں ہر گونہ ہیں طاعات الہی مثبت

جنو ایمال ہے محبت مری میں کرتا ہول دور نایا کیول کو کورهٔ حداد صفت بإك وذي حرمت وعرش وبلد امن وصلاح میرے اسا ہیں معکے مرے نام و نسبت؟ مجھ میں ہی ازا ہے قرآن کا اکثر حصہ مجھ سے بی جاند کا اسرا تھا کہ چیکی جھ جہت جبکہ مکہ نے بیر کی اپنی ثنا میں تطویل اٹھ کے طبیبہ نے کہا تا مکجا طول صفت مجھ کو بہ تربت اطہر ہی کفابیت ہے کہ ہے بہتریں بقعہ بجزم علمائے امت تکتنی اصلول نے شرف فرع سے ملیا جیسے مصطفیٰ سے ہوئی آبائے نبی کی عزت مجھ میں کامل ہوادین مجھ میں ہو نئیں جمع آیات مجھ میں وہ خلد کی کیاری ہے ریاض قربت مجھ میں جالیس نمازیں ہیں برات اخلاص مجھ میں منبر جو بچھے گالبِ حوضِ رحمت ہر تجس دور کروں مجھ میں ہے محراب حضور مجھ میں ومیاک کو آل غریں ہے جس کی شہرت کر دیا شہد لعاب وہن شہ نے جسے جس کو آئی ہے شہادت کہ ہے جاہ جنت

مجھ میں قزبت وہ ہے جو جج پیہ مقدم تھہری میں ہوں طابہ میں ہوں طبہ کا مکان ہجرت مكه ميں جرم بھی ہو ایک كالا كھ اور مجھ میں ایک کاایک رہے جھ میں ہے عاصی کی بجت بھھ میں صدیق ہیں فاروق ہیں آل شہ ہیں جن ستاروں سے جنگ انتھی زمیں کی قسمت یا تیں دونوں کی میں سن سے ہواعرض گزار فیلے کے لئے جاہو تھم یانصفت رب بلاغت کا معارف کا ہدی کا مولی صاحب علم کہ دنیا کا ہے ناز و نزہت عفت اور مجمع و مشهد میں وہ عزت والا جس سے علمول کے روال جستمے ہیں الی فطنت اس نے کی شرح مقاصد وہ ہوا سعد الدین ذہن سے کشف کئے موقف دین و ملت وه بدایت کا عضد فخر وه محمود فعال وہ جو کشافی قرآل میں ہے محکم آیت مشکلات اس سے کھلے اس کا بیان ایبا بدیع جس کی لڑیوں ہے جواہر کو ہے زیب وزینت اس سے اعجاز ولائل کا منور ایضاح اس سے اسرار بلاغت کی جلانے رہبت

بولے وہ کون ہے ہم مانتے ہیں میں نے کہا وہ معزز کہ ہے تقوے کی صفا و صفوت وین کے علموں کا زندہ کن احمہ سیرت وه "رضا" حاکم ہر حادثہ نو صورت وه بریلی وطن احمد وه رضا رب کمال خلق کو جس سے مدایت کی ملی ہے دولت وونول بولے كه خوشا حاكم صاحب تقوى جس کی سبقت ہے اجماع جہال کی جحت طبیب طبیب طبیب خلف اہل مدی جس کی آیات بلندی ہیں سائے رفعت وہ مج کھولے کہ ہیں معتمد ابن عماد ابن محہ کے بچے جن ہے ہوئے حرف غلت شرع کا حاکم بالا کہ خفا جی کا کمال اس کے خورشید سے رکھتا ہے قمر کی نسبت یاد بر علم لکھائے کوئی اس کا سا سا صاحب فضل اور اس کی تو ہے مشہود آیت وائما بدر کمال اس کا سائے عزیر ہادی خلق ہو جب حصائے فنن کی ظلمت رب افضال یہ ہادی کے درود اور سلام جن کے سائے میں پناہ گیر ہے ساری خلقت

### آل واصحاب پہ جب تک کہ گلتاں میں رہے گرریم ابر سے کلیوں میں تنہم کی صفت

### حضرت مولانا جمال بن محمد بن حسين بهمالندار جنن الرحيم

سب خوبیال اس الله کوزیب دین جیل جس نے اپنے رسول کومدایت اور سپے دین کے ساتھ بھیجا ہے، انہیں اپنے تمام رسولوں کا خاتم بنایا۔ تمام جہال کیلئے ہدایت دینے والا اور ہادی بنا کر بھیجاان کے دین محکم کے علاء کرام کو انبیاء علیم السلام کا وارث بنایا جو بد بخت اور گر اولوگوں کو حق کی راہیں و کھاتے ہیں۔ درود و سلام ہو جہال کے سردار اور آپ کی عزت والی اولاد اور عظمت والے صحابہ یر!

حمد وصلوٰۃ کے بعد میں ان گمر اہ گر ہندو ستانی "مولویوں" کے اقوال سے مطلع ہوا ہوں، یہ لوگ آج ہندو ستان کی سر زمین میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ اپنے نظریات میں خود بھی مرتد ہوگئے ہیں اور دوسر ہے لوگوں کو بھی گمر ابی کے اندھیر دل میں و حکیل رہے ہیں وہ رسوا ہو کر رہ گئے ہیں اللہ انہیں مزید رسوا کر سے ایک اللہ انہیں مزید رسوا کر ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی، رشید احمد گنگوهی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد انتیاضی کھلے کفر اور گر اہی کے ترجمان بن گئے احمد انتیان کے ترجمان بن گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فاصل بریلوی مولا تا احمد رضاخان کو اسلام اور مسلمانوں کی اعتقادی حفاظت کیلئے بھیجا ہے، آپ نے فرض کفایہ اداکر دیا ہے اور اپنے اعتقادی حفاظت کیلئے بھیجا ہے، آپ نے فرض کفایہ اداکر دیا ہے اور اپنے

رسائے"المعتمدالمستند" میں ان لوگوں کے باطل عقائد کازبردست ردکر دیا ہے شریعت روشن کی حمایت کی ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی محبوب اور پہندیدہ باتوں کی مزید تعالیٰ اسے ایسی محبوب اور پہندیدہ باتوں کی مزید تعنیٰ مزید تعنیٰ عطافرہائے اور اس کی مزادیں پوری کرے۔ آمین ثم آمین التوں کی مزید تعالیٰ ہمارے آقاو مولا پر ہز اروں درود بھیجے پھر آپ کی اولاد و اصحاب پر درود وسلام ہو۔

ہم نے بیہ الفاظ اپنی زبان سے کہاور انہیں لکھنے کا تھم دیا ہے۔ مدرس بلاد حرم، نبیرۂ مرحوم شیخ حسین، محمد جمال سابق مفتی مالکیہ مکہ مکرمہ

حضرت شيخ اسعدبن احمد دبان

" و ہان مدرس حرم شریف، دام بالفیض والتشریف آپ جامع علوم ، منبع فہوم ، محیط علوم نقلیہ مدرس فنون عقلیہ ، خوش خونرم مزاج صاحب خشوع و خضوع نادر روز گار ہیں''

#### بسم التدالر حمن الرحيم

میں اس ذات کی حمد کرتا ہوں جس نے رہتی دنیا تک شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کوتازگی بخشی، پھر مشاہیر علائے کرام کے نیزوں سے ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائی، ہر زمانے میں اپنے دین کے حامی اور مد دگار پیدا کئے ، جنہیں نبوی عزیمت اور شرف سے نوازا گیا وہ اس کے حرم کی حمایت کرتے رہتے ہیں، اس کی حجتوں کو تقویت دیتے ہیں اور اس کی کشادہ راہوں کوروشن کرتے ہیں اور ہر زمانہ میں اس کی شریعت کوتازگی ملتی رہتی ہے اور دشمنان دین اسلام پر اللہ کا قہر نازل ہوتار ہتا ہے۔

درودوسلام ہوان پر جنہوں نے دین میں جہاد کی راہیں نکاکیں ان کی تلواریں کافروں کے سرول پر چیکتی رہیں، معاندین اور سرش اور مفسدان کے سامنے سر گلول ہوتے رہے ہیں ان کی آل اور اصحاب پر بھی درودوسلام ہو جو دین مصطفیٰ کے جیکتے ستارے ہیں اور شیطانوں کے گروہ کو شکست دیتے سے ہیں۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد مجھے اس عظیم کتاب کے مطالعہ کا موقعہ ملاا سکا مصنف نادرروزگارو خلاصہ کیل و نہار ہے وہ ایساعلامہ ہے جس پرا گلے اور پچھلے اہل علم فخر کرتے ہیں وہ جلیل الفہم ہے جس نے اپنے روشن خیالات سے سیان فصیح البیان کو بے زبال بنادیا، وہ میرا آقاہے میرا سردار ہے۔ حضرت احمد رضا خان بر بلوی، اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کی گر دنوں کو اس کی تلوار کے سامنے سر نگوں کر دے اور اس کا سرعزت سے بلند ہو۔ میں نے اس نورانی کتاب کو نورانی شریعت کا محکم قلعہ پایا ہے جو ان محکم دلیلوں کے سامنے بیٹھ شونوں پر استوار ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اب باطل ان کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا، سب گر اہ لوگ اس کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے اب بے دینوں کے شام کر اہ لوگ اس کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے اب بے دینوں کے شام کر اہ لوگ اس کے سامنے آئے دینوں کے شام کر اہ لوگ اس کے سامنے آئے دینوں کے شام کر اہ لوگ اس کے سامنے آئے دینوں سے گھر اتے ہیں اور مکہ مکر مہ کی گلیوں میں چھپتے پھرتے ہیں۔

اس رسالہ نے قطعی دلیلول کی تلواریں کافرول کے عقیدول کے سر پر تھینچ دی ہیں اس نے اپنے روشن شہاب ٹا قب سے وقت کے شیطانول پر تابر توڑ حملے کئے ہیں اس کی تینج برہنہ نے ان کے سر کاٹ کر رکھ دیئے ہیں۔ آج کے اہل علم و خرد ان گر اہول کی رسوائیول سے واقف ہو چکے ہیں یہاں تک کہ ان لوگول کامر تد ہوناروز روشن کی طرح سامنے آگیا ہے

میہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار نازل ہوئی ہے وہ بہرے ہو گئے ہیں وہ اندھے ہو گئے ہیں ان کے نظریات اور عقیدوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین حق سے میسر نکل گئے ہیں۔ان لوگوں کود نیااور آخرت میں رسوائی ملے گی، جھے اپنی جان کی قتم کہ اس کتاب پر علمائے کرام ناز کریں گے اور اس پر عمل کرنے والے یقین کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے سرخرو ہوں گے اللہ تعالیٰ کاسلام سیح مسلمان پر ہو،اس کی نعمتیں ان کے سینوں پر نازل ہوتی ر ہیں۔اللہ تعالیٰ کتاب کے مولف کو جزائے خیر دے اس نے مسلمانوں کا سر بلند کر دیا، اس نے وین مصطفیٰ کی نصرت کی ہے اس نے اس ز بروست تالیف سے مخالفوں کی لا یعنی دلیلوں کو پامال کر کے رکھ دیا ہے یہ کتاب اسینے دلا کل کی روشنی میں ہمیشہ چیکتی رہے گی اور ہمیشہ کیلئے ہماری راہنمائی کرتی رہے گی جب تک مدح کرنے والے اس کی مدح کرینگے اور جب تک اعلان کرنے والے اعلان کرتے رہیں گے اس وفتت تک فاصل مولف کو تواب ہے حصہ ملتار ہے گا۔

ہمارے آ قاو مولاحضرت محمر مصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آپ کے اصحاب آپ کی اولاد پر درود و سلام کی بارش ہوتی رہے میں نے یہ تقریظ اپنی زبان سے کہی اور اپنے قلم سے لکھی۔ طالب علموں کا خادم امید وار بخشش اسعد بن دہان عفی عنہ۔

# مولاناالشيخ عبدالرحمن دبان

"آپ فاصل ادیب، صاحب خرد و دانش، ماهر حساب و کتاب بلند مرتبت اور سربرآ ورده زمانه بین "

سب خوبیال اس اللہ کیلئے ہیں جس نے ہر زمانہ میں ایسے ایسے لوگ پیدا کئے ہیں جو اس کی تو فیق سے بے دینوں کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرما تار ہتا ہے۔

صلوۃ وسلام ہو ہمارے آ قاو مولا محمد صلی اللہ و آلہ وسلم پر جس کی بعثت نے کافروں اور سرکشوں کو سرنگوں کر دیا۔ آپ کی آل اور اصحاب پر مجمی صلوۃ وسلام ہو جنہوں نے جہالت کو ختم کیااوریقین قائم کیا۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں آج کے گمر اہ لوگ دین سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے یہ لوگ اسنے مفسد اور گمر اہ ہیں کہ بادشاہ اسلام پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کی گرد نمیں اڑا دے، یہ لوگ جب اللہ کے حضور پیش کئے جائیں گئے تو اس کے عذاب کے مشخق ہو نگے اور اس کی لعنت کے سزا وار ہوں گئے وہ رسوائی کے جہنم میں چھنکے جائیں گے۔

اے اللہ جس طرح تونے اپ خاص بندے کوان مفسد کافروں کی بیخ کنی کی توفیق دی ہے اور اسے تونے اس قابل بنایا ہے کہ سیدالمرسلین کے دین کی حفاظت کیلئے آ مادہ رہے ، اسی طرح اس کی ایسی امداد فرما جس سے تیرے دین کی عزت بڑھے اور جس سے تیراو عدہ پورا ہو ، مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے بالخصوص علمائے کرام کا زیادہ حق ہے آج حرمین الشریفین

کے معتمدعلائے کرام نے اس علامہ زمال یکتائے روزگار کی کوششوں کوسر اہا ہے وہ اسکی تعریف کر رہے ہیں وہ اس کی گواہی دے رہے ہیں وہ بےنظیر استاد ہے، وہ امام وقت ہے وہ میرا آتا ہے، سردار ہے اور میری جائے پناہ ہے۔حضرت احمد رضا خان بریلوی اللہ تعالیٰ ہمیں اور دوسرے تمام مسلمانوں کواس کی زندگی ہے مستفیض ہونے کاموقعہ دے اور مجھے بھی ان کی روش قبول کرنے کی تو فیق دے وہ سیدالعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے راستہ پر چل رہاہے وہ حاسدین اور گمر او"مولویوں"کی ناک رکڑ رہاہے اللہ اس کی حفاظت کرے۔اے اللہ بھارے دلوں کو میڑھانہ کرتا، تو نے ہی ہمیں ہدایت فرمائی ہے تواین رحمت کا دامن ہمارے لئے وسبيع فرمادے، تو بخشنے والا ہے،اے اللہ ہمارے آ قاو مولاحضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر درود بھیجی،اس کی آل پر اس کے صحابہ پر یہ بیان میں نے اپنی زبان سے ادا کیا اور اینے قلم سے لکھا ہے میں اینے ول میں یقین کرتا ہوں اینے اللہ سے مغفرت کی امیدر کھتا ہوں۔ عبدالرحمن بن مرحوم احمد د مان مكه مكرمه حضرت مولانامحمر بوسف افغاني مدر تن مدرسه صولته مکه مکرمه يسم الثد الرحمن الرحيم

اے اللہ توپاک ہے، تواپی عظمت میں یکتا ہے، ہر نقص اور عیب سے
پاک ہے، ہر قسم کے داغ اور نقص سے مبر اہے میں تیری حمد کر تا ہوں الی خرجو میری عاجزی کی گواہ ہے، میں تیراشکر اداکر تا ہوں،اییا شکر جو ہمہ تن

تیرے ہی لئے ہے، میں درود و سلام بھیجنا ہوں اینے آقااور مولا حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يرجمارے سردار تيرے تمام انبيائے كرام كے خاتم ہيں۔ زمين و آسان ميں رہنے والول كاخلاصه ہيں، ان كى آل اور اصحاب پر بھی درود و سلام ہو، یہ تیرے منتخب بندے ہیں، یہ سب نیکی میں اول اور مقدم ہیں، حمد و صلوٰۃ کے بعد عرض گزار ہوں کہ مجھے'المعتمد المستند يرصن كا موقعه ملاجه أيك فاصل علامه اور دريائے فہامه نے تصنیف کیاہے وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہواہے وہ دین و شریعت کے مینار کی روشنی کا محافظ ہے۔ میری زبان بلاغت اس کی خدمات کا اعتراف کرنے سے قاصر ہے اور اس کے احسانات اور حقوق کا شکریہ ادا تہیں کر سکتا۔اس کے وجود پر زمانہ ناز کر تا ہے بعنی حضرت مولا نااحمد رضا خان وہ ہمیشہ راہ ہدایت پر گامز ن رہے اور بندوں کے سروں پر فضل کے نشانات پھیلا تارہے اور شریعت کی حمایت کیلئے اللّٰہ اس کی مدد فرما تارہے اس کی تلواریں و شمنوں کے سر قلم کرتی رہیں میں نے دیکھاہے کہ اس نے اسلام کے وشمنول کے بڑے بڑے ستول گراد یئے ہیں بیالوگ جاہتے تھے که نور خداو ندی کو بجهادی به حاسد اور گمر اه لوگ هر وفت ظلمت کو وعوت دیتے رہتے ہیں ان کی ناک خاک میں رگڑی جائے گی، بلا شک و شبہ اس کتاب میں تھکت کی ہاتمیں بھی ہیں اور دوٹوک جوابات بھی ہیں۔ اہل عقل و خرد میں بیہ کتاب بڑی مقبول ہے مگر وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت سے محروم کر دیا ہے ان کے کانول اور آئکھول بر برختی کی مہریں لگادی ہیں،ان کی ا بسارت پر برده ڈال دیا گیاہے وہ اس کتاب کی افادیت سے محروم ہیں وہ اس کے مندر جات کاانکار کرتے ہیں ان لو گول کو اللہ کے بغیر کون راہ و کھاسکتا ہے۔

د تھتی ہوئی آتھوں کو برا لگتا ہے سورج بیار زبانوں کو برا لگتا ہے بانی ماقتم ہندوستان کے یہ گمراہ مولوی کافر ہو گئے ہیں اور دین سے

خداکی فتم ہندوستان کے یہ گمراہ مولوی کافر ہوگئے ہیں اور دین سے نکل گئے ہیں خداا نہیں ہلاک کرے ان کے اعمال برباد کرے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوئی ہے، ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں، ان کی آئیسیں اندھی ہو چکی ہیں ہم اللہ سے دعاکرتے ہیں کہ وہ ایسے ہداعتقاد لوگوں سے محفوظ رکھے، ان کے خرافات سے ہمیں پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ مولف علام کو جزائے خیر دے اس کو حسن و خوبی سے نوازے اور اللہ کا ویدار نصیب ہو۔ آمین ثم آمین

میں نے اس تحریر کوا بی زبان سے کہا ہے اور اپنے قلم سے لکھا ہے دل سے اعتقاد کیا۔

اضعف العباد خادم الطلباء محمر بوسف افغاني مدرس مدر سصولته يمكه مكرمه

حضرت مولانا شخاحمه مکی امدادی

خلیفه اجل حضرت شاه امداد الله صاحب مهاجر کمی تیم حرم شریف بسم الله الرحمٰن الرحیم

اس کیلئے حمد واحسانات ہیں جس نے اسلام کے ستون محکم کئے اسکے نشان قائم کئے، کمینو ل اور مفسدول کی عمارت ہلادی، ان کے تمام مکر و فریب نباہ کر دیئے، ہمارے سر دار آ قاو مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر بے پناہ درود و سلام ہو، جن کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ تمام انبیاء کرام کے خاتم ہیں، میں گواہی دیتا ہول

کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ واحد ہے اس کاکوئی شریک نہیں ہے وہ یالنہ ہے، صد ہے پاک ہے تمام نقائص سے مبر اہے بری باتوں سے منزہ ہے جی اور شرک والے جو بچھ مبلتے ہیں ان سے پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آ قااور سردار حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تمام مخلو قات الہی سے اعلیٰ اور بہتر ہیں جو بچھ ہو گزراہے اور جو بچھ آ ئندہ ہوگا تمام کاعلم آپ کو عطاکیا گیا ہے، وہ شفیع ہیں، ان کی شفاعت قبول ہوگا ان کے ہاتھ حمد کاعلم ہوگا۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام آپ کے جھنڈے کے نیچے ہول گا۔

حمد و صلوٰۃ کے بعد عرض گزار ہوں میں اینے اللّٰہ کی رحمت کا طلبگار ہوں، میں احمدی، مکی، حنفی قادری، چشنی صابری امدادی نے کتاب 'المعتمد المستند''کوپڑھا۔ یہ جارموضوعات برمشمل کتاب ہے۔قطعی دلائل سے موید ہے، اس کے تمام ولا کل قرآن و احادیث سے مزین ہیں اس کے بعض مندر جات مخالفین کے داول میں تیر و سنان بن کر پیوست ہوتے ہیں، میں نے اس کتاب کی تحریروں کی تلواروں کو وہابیوں کی گردنوں پر بجلی بن کر کرتے دیکھاہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مولف کو بہتر جزاعطا فرمائے اور ہمار احشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم کے زیرِ لوائے شفاعت ہو۔ یہ کتاب اتنی جامع اور منتند ہے کہ اس کا مولف گرامی ایک دریائے ز خارہے،اس کی سیجے ولیلوں کے سامنے کوئی سرنہیں اٹھاسکتا،وہ دین حق کی مد د کرتا ہے اور بے دین سرکشوں کی گر د نول کا قلع قمع کرتا ہے سن لیں وہ ایک پر ہیز گار عالم دین ہے، سابقہ علماء کامعتمد ہے، آنے والوں کیلئے مشعل راہ ہے اس کی شان میں جو بچھ کہاجائے وہ کم ہے فخر آکابر ہے۔ مولانا مولوی

﴿ احمد رضافان الله تعالی اس پر اپنا کرم خاص کرے مسلمانوں کی راہنمائی کیلئے اسے عمر دراز عطافر مائے۔

آج ہندوستان کے مختلف طاکفے ان دلیلوں کے حجٹلانے کے در یے ہیں جو قر آن واحادیث کی بنیاد ول پر قائم ہیں یہ لوگ گمراہ ہیں اور کفر کرنے ہیں۔سلطان اسلام کی تیغ عدل ایسے گمراہ کر فاسقوں کے سرتن سے جدا کرنے کیلئے اتھنی جاہئے۔ یہ گمراہ فرقے دہریئے ہیں، بے دین ہیں، تحمراہ ہیں۔ باوشاہ اسلام پر واجب ہے کہ ایسے مفید وجودوں سے زمین کو یاک کردے،ان کے بداعتقاد روبول اور ان کے گمر اہ کن اقوال سے لوگوں کو نجات دے وہ شریعت کی حفاظت کیلئے آگے بڑھے، شریعت محمد یہ ایک روشن دین ہے جس سے رات کی ساہیاں بھی روشن ہو رہی ہیں، الیم شریعت کو حیصوژ کر صرف مفسد اور گمراه بی اینا علیحد ه راسته بناتے ہیں۔ باد شاہ اسلام پر فرض عائد ہو تا ہے کہ ایسے لو گول کو سخت سز اوے یہاں تک کہ حق کی طرف واپس آ جائیں اور ہلا کت کی جن راہوں پر چل پڑے ہیں وہاں سے باز آ جائیں۔ ڈہ راہ ہاا کت پر جیلنے سے بحییں اور شرک اور کفر سے نجات یا نمیں اگر ریہ اوگ قید و بند کے باوجود بھی تو بہ نہ کریں تو ان کی گرو نیں اڑا وی جائیں۔ وین کی حفاظت نہایت اہم فریضہ ہے، ونیائے اسلام کی فضیلت والے عالم اور باعظمت سلاطین نے اس کی حفاظت کی ہے، سلطان وفت ایسے لو گول کی گر د نیں اڑادے۔

امام غزالی رحمة الله علیه نے ایسے ہی فرقوں کے متعلق فرمایا ہے کہ "سلطان اسلام اگر ایسے ایک فتنه پر داز کو قتل کردے تو ہزار کا فروں کے قتل سے بہتر ہے۔"
قتل سے بہتر ہے۔"

کیونکہ ابیامفید اور گمراه گرزیادہ نقصان دہ ہو تاہے، کھلے ہوئے کافر کی باتول سے لوگ خود بخود بیجتے ہیں، مگر جھے ہوئے کافر کا وار زیادہ خطرناک ہوتا ہے ہیہ حصیب کروار کرتار ہتا ہے، بیہ لوگ عالموں، پیروں، فقيرول اور نيك لوگول كالباس بهن كركفر بچيلاتے رہتے ہیں، دل میں فاسد عقائد ہوتے ہیں اور جہال موقعہ ملتاہے اینے عقائد کو سامنے لے آتے ہیں ، · عوام ان کی ظاہری شکل و صورت پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ان کی باطنی قباحتوں اور خباشوں سے واقف تہیں ہوتے، اس کئے ایسے لوگ بڑا تھر پوروار کرتے ہیں اور لوگوں کو بے خبری میں گمراہ کرتے جاتے ہیں۔وہ لوگ ان کے باطن سے واقف نہیں ہوتے ان کے مکرو فریب سے آگاہ نہیں ہوتے ان کے قرآئن سے اندازہ نہیں لگا سکتے وہ ان کی ظاہری صورت سے دھو کا کھا جاتے ہیں ان کے قریب ہونے لگتے ہیں انہیں اچھا جانے لگتے ہیں اور ان کے خفیہ عقائد اور بوشیدہ نظریات سے وھو کہ کھا کر ایمان سے ہاتھ وھو بیضتے ہیں،ان کی چھپی ہوئی اور ملفوف باتوں کو سن کر قبول کر لیتے ہیں اور انہیں ہی حق سمجھ کرائے معتقد ہونے لگتے ہیں۔اس طرح پیر ملت اسلامیہ میں گمر ای پھیلاتے جلے جاتے ہیں اسی فساد کے پیش نظر عارف بااللہ امام غزالی رحمته الله علیه نے فرمایا که "سلطان وفت اگر ایسے گمراه کن آدمی کو قتل کر دے توہز ار کافروں کے قبل سے بہتر ہے۔

"مواہب الدنیہ "میں لکھاہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شان گھٹانے یا آئی ذات میں نقص بیان کرنے والاواجب القت ل ہے۔ ان حضرات کے اقوال کی روشنی میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہند وستان کے فتنہ گر مولوی سخت ترین سزاکے مستحق ہیں، ہم اللہ تعالیٰ مہند وستان کے فتنہ گر مولوی سخت ترین سزاکے مستحق ہیں، ہم اللہ تعالیٰ

سے فریاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر چیز کی حقیقت سے واقف فرمائے، ہمیں ہدایت کے راستہ پر قائم رکھے، اپنی رحمت میں رکھے، ہمیں ہمارے والدین اور ہمارے استادوں کو بخش دے، ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرمائے، ہم نے اس بیان کو اپنی زبان سے ادا کیا اور اپنے قلم سے لکھا ہے۔ اے اللہ خالق و مالک ہم پر رحم فرما، میں ہوں امیدوار مغفرت خداو ندی، احمد کی حفی ابن شخ محمد ضیاء الدین قادری چشتی صابری امدادی، مدرس مدرسہ احمد ہے حرم شریف مکہ مکر مد۔

#### حضرت مولانامحمر بن يوسف خياط

حد خاص اللہ کیلئے ہے، درودوسلام اس رسول پر جن کے بعد کوئی بی

ہیں آئے گا، یعنی ہمارے آقاو مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و آلہ وسلم جن کفریہ عبار توں کی نشاند ہی حضرت فاضل مولف احمد رضا

خان نے کی ہے وہ واقعی شدید قتم کی گمراہی پھیلانے والی ہیں، یہ عبار تیں

بڑی فاحش کفریہ ہیں ان کو پڑھ کر بے حد تعجب ہو تاہے کیا ایک مسلمان

کہلانے والا شخص بھی ایسی گفتگو کر سکتاہے ہم بلاشک و شبہ کہہ سکتے ہیں کہ

ایسے شخص خود گمراہ ہیں گمراہ گر ہیں اور شدید کافر ہیں۔ عام مسلمانوں کے

ایسان کو ان سے شدید خطرہ ہے خصوصاً ایسے ملکوں اور شہر وں میں جبال

مسلمان بادشاہ نہیں ہیں اور ایسے لوگوں کا قلع قبع نہیں کر پاتے۔ لہذا

مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں جس طرح آگ

مسلمانوں کیلئے ضروری ہے جس طرح خونخوار در ندوں سے دور رہیں جس طرح آگ

مسلمانوں کو جہاں جہاں ہو سکے ایسے لوگوں کو اپنی صفوں سے دور رہیا جاتا ہے

مسلمانوں کو جہاں جہاں ہو سکے ایسے لوگوں کو اپنی صفول سے دور رہیا جاتا ہے

کے فساو کی جڑ ہیں اکھیڑ دیں اور اپنی بساط کے مطابق ان کے شر سے محفوظ رہیں، ہم مولف علام کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں، انہوں نے ایسے گر اہوں کی نشاندہی کی ہے ہم ان کا شکریہ اوا کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے سامنے اس مولف کا بردار تبہ ہے۔ کے سامنے اس مولف کا بردار تبہ ہے۔ راقم حقیر محمد بن یوسف خیاط کی

## محمد صالح بن محمد بالفصل الله بهم الله الرحمٰن الرحمٰم

اے اللہ توہر مانگنے والے کی سنتا ہے، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کاہدیہ پیش کرتا ہوں، ہر ہٹ و هرم اور ضدی کی تاک رگڑ وے، ایسے مناظر ہ اور مجادلہ کرنے والے کو دور ہٹا دے، میں تیری بارگاہ میں وعاکرتا ہوں کہ علمائے حق کو اپنی رضا سے نواز دے جو شریعت کی خدمت کر رہے ہیں۔

حمد وصلوۃ کے بعداے اللہ تونے ایک جلیل القدر عالم دین کوعزت بخش ہے، اپنا عظیم احسان فرمایا ہے، اس روشن شریعت کی خدمت کی توفیق دی ہے، دقیقہ رس عقل دے کر اس کی الداد فرمائی ہے وہ آسان علم پر چودھویں رات کے جاند کی طرح چمک رہا ہے، وہ عالم کامل ہے، ماہر علوم دینیہ ہے، باریک فہم ہے بلندمعانی بیان فرماتا ہے، مولف علام نے اپنی کتاب کانام" المعتمد المستند" رکھا ہے۔ اس کتاب میں بے دین گر اہول کا آیسار دکیا ہے جوان کیلئے کافی ہے جن کی آئیسیں روشن ہیں، دل بیدار ہے وہ ایسار دکیا ہے جوان کیلئے کافی ہے جن کی آئیسیں روشن ہیں، دل بیدار ہے وہ ایسار دکیا ہے جوان کیلئے کافی ہے جن کی آئیسیں روشن ہیں، دل بیدار ہے وہ یہ بین کاب کو پڑھ کر خوش ہول گے، اس کتاب کے مولف کااسم گرامی یہ بینینا اس کتاب کو پڑھ کر خوش ہول گے، اس کتاب کے مولف کااسم گرامی

امام احمد رضافان ہے اس نے اپنی کتاب کا خلاصہ بڑے عالمانہ انداز میں ہمارے سامنے لار کھاہے اس میں کفروگر اہی کے سرداروں کے نام گوائے ہیں ان کی محمر اہیوں اور فساد کی نشاندہی کی ہے اللہ تعالی ان کا فراور مراہ کن لوگوں کو جہم میں جگہ دے اور قیامت کے دن اپنی بدا عمالیوں کی سزا ہمگئیں۔ مولف علام نے یہ نہایت ہی عمدہ کتاب تصنیف کی ہے اللہ تعالی اس کی مساعی جیلہ کو قبول فرمائے اور ان محمر اہوں اور بد دینوں کو جڑ ہے اکھاڑ دے۔ اے اللہ! حضور کا صدقہ ، سیدالرسلین کا واسطہ اس مصنف کو بلند ورجات سے نواز! حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر درود ہو، آپ کی اولاد صحابہ پر سلام ہو، میں نے یہ تحر براینے باتھ سے کھی ہے۔ اولاد صحابہ پر سلام ہو، میں نے یہ تحر براینے باتھ سے کھی ہے۔ اولاد صحابہ پر سلام ہو، میں نے یہ تحر براینے باتھ سے کھی ہے۔

حضرت مولاناعبدالكرىم ناجى داغستانى بىم الله الرحمٰن الرحيم

سب خوبیال اللہ کی ذات کیلئے ہیں جو سارے جبال کا مالک ہے اور ورود وسلام ہمارے سر دار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل واصحاب پر ہو۔ حمد و صلوٰۃ کے بعد عرض گزار ہوں کہ جن مر تد او گول کا کتاب "المعتمد المستند" میں ذکر کیا گیا ہے وہ دین سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے آئے میں سے بال نکل جاتا ہے حضور نبی کر یم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا جس کی کتاب نہ کورہ میں تصر سے کی گئی ہے کہ ایسے لوگ بد کار اور کا فر ہیں۔ سلطان اسلام پر فرض ہے کہ ان کو سز اوے ان کا قتل واجب ہے بلکہ وہ ہزاروں کا فروں کے قتل کرنے سے زیادہ اہم ہے، یہ لوگ ملعون ہیں وہ ہزاروں کا فروں کے قتل کرنے سے زیادہ اہم ہے، یہ لوگ ملعون ہیں

خبائث کی راہوں پر چل رہے ہیں ان پر ،ان کے معاونین اور مددگاروں پر اللہ کی لعنت ہو جو ان لوگوں کو ان کی بدکر دار بوں پر ذکیل کرے اللہ انہیں جزائے خیر دے اللہ درود بھیجے ہمارے آتانی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر ان کی آل ان کے صحابہ پر۔

مسجد حرام كاخادم عبدالكريم داغستاني

# حضرت مولانات محمد سعید بن محمد بیمانی استرت مولانات محمد بیمانی الله الرحمٰن الرحیم

اے اللہ ہم تیری حمر و ثاکرتے ہیں جیسے تیرے برگزیدہ دوستوں نے کی ہے جن کو تو نے ایساکر نے کی تو نیق بخشی تھی۔ دین کے بوجھ ان اولیاء امت نے اپنے کندھوں پر اٹھائے، ان فرائض کو او اکیا حالا نکہ وہ اپنے بجز اور بچارگی کا اعتراف کر رہے تھے اگر تیری المداد شامل حال نہ ہوتی تو یہ امور سر انجام نہ پاتے۔ اے اللہ ہم تجھ سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان موتیوں کی لڑیوں میں پرودے اور قسمت میں ان کے ساتھ حصہ عطا فرما، ہم درودو سلام پیش کرتے ہیں ان انبیاء پر جن کو تو نے اپنے پیغام پہنچائے، ہم درودو سلام پیش کرتے ہیں ان انبیاء پر جن کو تو نے اپنے پیغام پہنچائے، علوم دیئے، جامع اور مخضر کلمات دیئے۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی آل اور اصحاب پر بھی درودو سلام ہو۔

حمد وصلوۃ کے بعد عرض گزار ہوں کہ اللہ کی بے پناہ اور عظیم نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت امام، بحر بلند ہمت، دنیا کی برکت، اسلاف کے بقیۃ السلف، یادگار زمانہ جو دنیا کی خواہشات سے بے نیاز اور صرف اللہ کے احکام کی تعمیل میں

صبح وشام مشغول رہتا ہے مسمی ہے احمد رضا خان۔ اے اللہ تونے اس عالم دین کومر تدوں، گر اہوں اور گر اہ گروں کے ردکیلئے مقرر فرمایا ہے وہ لوگ وین سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے، آج کوئی صاحب عقل وایمان الن مر تداور گر اہ گروں کے کفر میں شک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی اس مصنف کو تقوی میں حصہ عنایت فرمائے، بہشت کی تعمد اللہ تعالی اس مصنف کو تقوی میں حصہ عنایت فرمائے، بہشت کی تعمد اللہ تعالی اس مصنف کو تقوی میں حصہ عنایت فرمائے، بہشت کی حجابت کے گراہ لوگ دیے رہیں۔

اس کمترین نے بیہ الفاظ اینے قلم سے لکھے ہیں،مسجد الحرام کے طلباء کاایک ادنیٰ ساخادم سعید بن محمد بمانی۔

#### مولا ناحامد احمد محمد جداوی بسم الله الرحمٰن الرحیم

اللہ تعالیٰ ہمارے آ قاءو مولاحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم آرپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر درود و سلام بھیجے، تمام خوبیال اللہ کیلئے ہیں جو سب سے بلند و بالا ہے اس نے کفار کی تمائی تدابیر کو بست کر دیا اور اس کی ذات کا ہمیشہ ہمیشہ بول بالار ہا، وہ خداہر جھوٹ، نقص، اور بہتان سے پاک ہے وہ مخلو قات کی تمام علامتوں سے ماورای ہے، انتہاور جہ کی پاک اور بلندی اسی کیلئے ہے وہ ان تمام الزامات سے بری ہے جو ان گر اولوگول کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ درود و سلام ہو اس ذات پر جو مطلق تمام خلو قات ہے، تمام جہان سے آپ کا علم و سیج اورزیادہ ہے، حسن میں تمام جہان سے آپ کا علم و سیج اورزیادہ ہے، حسن صور سے، حسن سیر سے میں تمام و نیا سے افضل اور اکمل ہے اللہ تعالیٰ نے صور سے، حسن سیر سے میں تمام و نیا سے افضل اور اکمل ہے اللہ تعالیٰ نے صور سے، حسن سیر سے میں تمام و نیا سے افضل اور اکمل ہے اللہ تعالیٰ نے

النبين الكلے اور پچھلے علوم سے نواز اے۔ فی الحقیقت آپ کی ذات نے نبوت ختم ہو گئی ہے وہ خاتم النبین ہیں۔ دین ان کی احادیث سے آشکار اہوا۔ پی دین بلند دلیلول اور اعلیٰ شہاد تول سے ثابت ہو چکا ہے، لیعنی ہمارے آ قاءو مولی حضرت محمصطفی صلی الله علیه و آلبه وسلم ابن عبدالله جن کاایک نام احمرے آپ کی بشار تیں یگانہ ہیں یکتا ہیں۔ آپ کی آمد کی بشارت حضرت مسيح ابن مريم نے دی۔اللہ تعالیٰ ان پر ، تمام انبياء پر ،اينے تمام مرسکين پر ، حضور کی آل یر، صحابہ پر آب کے ماننے والول پر اہلسنت و جماعت کے ان افراد پر جو آپ کی پیروی کرتے ہیں پر درود بھیجے یہی لوگ اللہ کے بندے ہیں بہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف انہی لوگوں کیلئے ہے۔ جو لوگ دین سے نکل گئے ہیں وہ گمر اہ ہو گئے ہیں وہ لوگ قرآن یڑھتے ہیں مگر سینے سے او بر او بر ، یہ شیطان کالشکر ہیں ،یاد ر کھو شیطان کے کشکر اور اس کی بات ماننے والے ہی نقصان میں رہتے ہیں۔ حمد و صلوٰۃ کے بعدمیں نے ''المعتمدالمستند کاطائرانہ مطالعہ کیا ہے جھے ریہ کتاب خالص سونے کا ٹکڑا نظر آئی، اس کے الفاظ موتیوں یا قوت اور زبر جد کی طرح در خشاں نظر آ۔ زانہیں مراب ماسل کرنے کیلئے تحریر کیا گیاہے جسے ایک معملہ پیشوا، عالم باعمل، فاصل متجر، علم وفضل کے بحر نابید اکنار، محبوب، مقبول، پندیدہ شخصیت کے مالک جس کی باتیں اور اعمال سارے قابل تعریف میں، میری مراد حضرت احمد رضاخان ہے۔ ہے اللہ تعالیٰ جمیں اور دوسرے مسلمانوں کو اس کی زندگی اس کے علوم سے بہرہ ور سرمائے۔ اس کی تصانیف و تالیفات ہماری راہنمائی کریں پیه کتاب ایک نمونہ ہے جواس کی حن گوئی اور محبت کاملہ کی نشاند ہی کرتی ہے اس کے انوار کے سامنے نگاہیں

خیرہ ہو جاتی ہیں وہ اقوال باطلہ کی سرکوبی کرتی ہے وہ کجی روبد عقیدہ لوگوں
کے اند چیروں کو دور کرتی جاتی ہے خدا کی قشم اس کی روشی کے سامنے
گراہیان ختم ہوتی گئیں، وہ اپنے مباحث میں عطر کی طرح صاف اور
خوشبودار ہے وہ مخالفین کے جوابات میں مسکت ہے اس میں کوئی شک
نہیں کہ گمراہی کی گندگی میں لتھڑے ہوئے الزامات کاوہ صحیح جامع جواب
ہے کفری عقائد کی نجاستوں کو صاف کرنے والا ہے یہ لوگ اپنے عقیدہ
کے لحاظ سے کافر ہیں، ان کی خباشوں سے ہر ضخص کو بچانا ضروری ہے حتی کہ کافروں کو بھی ان کے اثرات سے بچانا ضروری ہے اور انہیں نفرت کہ کافروں کو بھی ان کے اثرات سے بچانا ضروری ہے اور انہیں نفرت دلائی جانی ضروری ہے۔

سے لوگ ہوں پھر بھی پست ہیں، ذلیل سے ذلیل ترین ہر ذی عقل پر واجب ہے کہ لوگوں کوان کے اثرات بدسے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے ان کی تعظیم کرنا بھی گناہ ہے کیوں نہ ہو، جسے اللہ ذلیل کرے اسے کون عزت تعظیم کرنا بھی گناہ ہے کیوں نہ ہو، جسے اللہ ذلیل کرے اسے کون عزت دے سکتا ہے اگر وہ راہدا سے اختیار کر لیس تو خیر ورنہ ان سے مجادلہ کرنا فرض ہے اگر تو بہ کر لیس تو فیہا ورنہ حاکم اسلام پر واجب ہے کہ اگر وہ قور ہوں تو انہیں ایک ایک کرے قتل کر دے اگر وہ زیادہ ہوں تو ان بیل پر لشکرکشی کی جائے اور انہیں جہنم رسید کیا جائے۔ یاد رکھیں قلم کی بھی پر لشکرکشی کی جائے اور انہیں جہنم رسید کیا جائے۔ یاد رکھیں قلم کی بھی زبان ہوتی ہے اور زبان نیزے کاکام کرتی ہے، کفر ساز بدند ہوں کی گر د نیں زبان ہوتی ہے اور زبان نیزے کاکام کرتی ہے، کفر ساز بدند ہوں کی گر د نیں کان تلوار کاکام ہے اس میں شک نہیں کہ انچھی دلیلوں کے ساتھ ان سے مناظر ہ کرنا بھی جہاد کی ابتدائی منزل ہے اللہ تعالی نے فرملا ہے مناظر ہ کرنا بھی جہاد کی ابتدائی منزل ہے اللہ تعالی نے فرملا ہے جو شخص ہماری راہ میں کوشش کرے گاہم اسے ضرور کامیابی دیں گے اور جو شخص ہماری راہ میں کوشش کرے گاہم اسے ضرور کامیابی دیں گے اور جو شخص ہماری راہ میں کوشش کرے گاہم اسے ضرور کامیابی دیں گے اور جو شخص ہماری راہ میں کوشش کرے گاہم اسے ضرور کامیابی دیں گے اور

الله تعالیٰ ہمیشہ نیک اطوار لوگوں کے ساتھ ہے۔ الله کوحمہ و ثناہے وہ عزت والا ہے تمام انبیاء کرام پر در ودوسلام ہو، سب خوبیاں اس ذات کیلئے ہیں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ محمد احمد جامد

## بحار تصريفات مدينه

#### ۵۲۳اه

## مدینه منوره کے علمائے کرام کی تقاریظ

اعلخضرت عظيم البركت الشاة احمد رضاخان بريلوي رحمته الله تعليه مكه عمرمہ کے علماء سے تصدیقات و تقاریظ حاصل کرنے کے بعد ۲۵ سارھ میں مدینه منوره میں حضور کے روضہ انور کی زیارت کیلئے حاضر ہوئے تو وہاں کے علماء کرام نے بھی آپ کی کتاب ''المعتمد والمستند ''کو دیکھا ہندو ستان کے مراہ مولویوں خاص کر ختم نبوت کے نظریہ پر طرح طرح کے شبہات پیدا کرنے والے طبقہ کے خیالات ہے واقف ہوئے توانبیں بڑاد کھ ہوا۔ انہوں نے فاصل بریلوی کے نظریات اور ان کی مساعی جمیلہ کو بہت سر اہا اوراینے تاثرات (تقاریظ) قلمبند کئے،ان علمائے کرام میں مفتی تاج الدین الياس، مفتى مدينه مولانا عثمان بن عبدالسلام داغستاني، شِيخ مالكيه سيد احمد جزائري، مولانا خليل بن ابراہيم خريو تي شيخ الدلائل، محمود قبري، سيد محمد سعید، مواماتا محمد بن احمد عمری، مولانا سید عباس بن سید جلیل محمد رضوان، مولاناعمر بن حمدال محرس، سبایر محمد بن نحمد مدنی دیداوی، بینخ محمد بن محمد سوسی خیاری، مفتی سید شریف اسمه برزنجی، مولانا محمه عزیز وزیر مالکی اندلسی مدنی تونسی، مولانا عبدالقارر توفق شلبی طرابلسی رحمته الله علیهم اجمعین کے اسائے گرامی غاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ حضرات اپنے وقت کے بلندیابیہ علائے اسلام میں شار ہوتے تھے اور ساری دنیائے اسلام ان کے فیصلوں کو تشنیم کرتی تھی(مترجم)۔

## يسم اللدالر حملن الرحيم

## مولانامفتى تاج الدين الياس

اے اللہ راہ حق عطا کرنے کے بعد ہمارے ولوں کو میر صانہ کرتا اور این رحمت عطافرما، تیری رحمت بے حدو حساب ہے۔اے اللہ ہم اس بات یر ایمان لائے ہیں جو تو نے نازل فرمائی اور ہم تیرے رسول کی پیروی كرت بيل-اك الله توجميل اليخ كوابول مين شاركرنا تيرى ذات كيلياى ہے، تیری شان بہت بلند ہے، تیری سلطنت غالب ہے، تیری جمت مضبوط ہے، ہم پر ازل سے تیرے احسانات ہیں، تیری ذات تیری صفات یا گیزہ ہیں، تیری آیات اور دلا کل ہر تقص اور عیب سے منز ہ ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تو نے ہمیں سیے دین کی ہدایت فرمائی ہے اور تو نے ہمیں سے کلام کی تو نق مجنتی ہے تو نے ہماری طرف اس رسول کو بھیجاجو تمام انبیاء کرام کے امام اور برگزیدہ ہیں۔ ہمارے سردار محمد بن عبداللہ الیے معجزے اور نشانات لے کر آئے ہیں جن کے سامنے انسانوں کی عقلیں عاجز ہیں ان کی ولیلیں بہت بلند ہیں ان کے معجز ات در خشندہ ہیں، ہم ان کی ر سالت اور نبوت پر ایمان لائے ہیں ہم نے ان کی اتباع کی ان کی تعظیم کی، ان کے دین کی مدو کی، تیرے ہی لئے حمر ہے جس طرح واجب اور لازم ہے، تیری ہی تعریف ہے تو نے ہی ہمیں سیدھے داستے کی ہدایت فرمائی ہے۔اے اللہ ہمارے نبی بر ایساور وہ بھیج جو ان کی شان کے شایان ہے اور ایسے ہی سلام و برکت نازل فرماان کی آل پر ان کے صحابہ برے ہر زمانہ میں اس کی شریعت کے راویوں اور ہر شہر میں ان کے دین کے حامیوں کوجزائے

خيرعطا فرمااورا بني رحمت سے ایسے تواب عطافر ماجوسب توابول سے زیادہ ہول۔ حمروصلوة کے بعد مجھے فاصل حبیل حضرت مولانا احمر ر ضاخان جو ا کیک زبروست عالم وین اور ماہر علامہ ہیں کے نظریات اور ان کی کتاب "المعتمد المستند" کے مطالعہ کاموقعہ ملا، جس میں انہوں نے ہندوستان کے گمراہ"مولوبوں"کے عقائد برروشنی ڈالی ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی اس نیلی میں بربکت دے اور اس کے انجام کو خیر کرے۔ مولانا نے ایسے گر و ہوا<sup>ں</sup> کار د کیا ہے جو دین سے نکل گئے ہیں اور ایسے گمر اہ فرقوں کی نشاند ہی گئ ہے جو ز ندیق اور ہے دین ہو گئے ہیں میں نے اس فتوی کو بغور بڑھا ہے جو احمد ریسا خان نے اپنی کتاب المعتمد المستند میں ورج کیا ہے میں محسوس کر تا ہوں کہ اس موضوع پر بیدایک اہم فتویٰ ہے اور یکنا فیصلہ ہے۔ وہ حقانیت یہ مبنی ہے، الله تعالیٰ النے اینے نبی، دین اور تمام مسلمانوں کی طرف ہے بہتر جوائے خیر عطافرمائے اور اس کی عمر میں ترقی دے یبال تک کہ کمرِ اہوا کے تمام شبهات مث جائمين آج امت محدييصلى الله عليه و آله وسلم ان فتنهُ سروا جیسے اور ان جیسے دوسرے فرقوں کے کثیر شکو ک مٹ جائیں۔ آمین ٹم آمین! راقم فقير محمد تاج الدين ابن مرحوم مصطفيٰ انبياس حنفي منهتی مدينه

فاضل ربانی مولاناعثمان بن عبد السلام د اغسنانی بسم الله الرحمٰن الرحیم

اللہ واحد کی تمام خوبیاں بیان کرنے کے بعد ہم حمد وصلوۃ پیش کرتے ہیں میں اس روشن کتاب اور گراں قدر تحریرے آگاہ ہوا ہوں۔ میں نے میں اس روشن کتاب اور گراں قدر تحریرے آگاہ ہوا ہوں۔ میں نے ویکھا ہے کہ ہمارے مولی، علامہ، بحر عظیم الفہم حضرت مولانا احمد رضا

خال نے اس کروہ خارج از دین اور مفسدین کے نظریات کو یکجا کر دیا ہے اور ان کی نشاند ہی کرنے کے بعد اس کارو کیا ہے آ ب کی کتاب"المعتمد المستند "میں اس زندیق گروہ کو بڑار سوا کیا گیا ہے۔ان کے فاسد عقیدوں پر بڑی پر مغز گفتگو فرمائی ہے ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم اس کتاب کا مطالعہ كريں اسكى تحرير يرغور كريں اگر چەمصنف گرامى نے اسے تھوڑے ہى وقت میں تحریر فرملیاہے مگر ان گر اہ فر قول کاز برد ست رو کر دیا ہے بڑے روشن اور معتبر ولائل دیئے گئے ہیں۔ خصوصاً فاصل مولف نے اس گمراہ طبقے کے مکرو فریب کو ظاہر کر دیا ہے ہمارے نزدیک سے طبقہ دین سے نکل چکا ہے بیہ وہابیہ ہیں ان میں سے ایک مرعی نبوت غلام احمد قادیاتی ہے ایک ر شید احمر گنگو هی ہے ایک قاسم نانو تو ی ہے ایک خلیل احمد انبیٹھوی ہے ا یک اشر ف علی تھانوی ہے ان کی گمر اہیاں واضح کر دی گئی ہیں۔ الله تعالى حضرت جناب احمد رضاخان كوجزائة خير عطافرمائه اس نے نہایت عزیمت اور قابلیت کے ساتھ اپنے فتوی میں جو اپنی کتاب "المعتمد المستندمين لكهاها اس فنوى ك آخر مين بهم نے علمائے مكه مكرمه کی تقاریظ دیکھی ہیں،ان گمراہ فرقوں پر وبال اور خرابی آئے گی وہ سرز مین ہندوستان میں فساد مجارہے ہیں وہ جس انداز سے دینی فتنے بھیلارہے ہیں الله تعالیٰ البیس تباہ و برباد کر دے گا، اور وہ او ندھے ہو کر گر جائیں گے۔اللہ تعالی حضرت جناب مولانا احدر ضاخان کوجزائے خیر دے آپ کی اولاد میں برکت دے تاکہ وہ قیامت تک حل کی بات بتاتے رہیں۔ راقم عثان بن عبدالسلام داغستاني سابق مفتى مدينه منوره

## سيد شريف سردار مولاناسيداحمدالجزائري شيخ مالكيه بهمالله الرحن الرحيم

حضورنبي كريم صلى التدعليه وآله وسلم يرسلام بو،الله تعالى كي رجمت ہو،اس کی برکات نازل ہوں،اس کی تائید ہو،اس کی مدرد ہو،اس کی رضاہو، سب خوبیال اس خدانعالی میں جس نے اہلسنت و جماعت کو تا قیام قیامت عزت بخشی ہے،صلاۃ وسلام ہو ہمارے آتانبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم یر جو ہماری جائے پناہ ہیں،ان پر ہمارا بھر وسہ ہے وہ ہمارے آتا ہیں۔ آپ کا كمال و جلال شرف و فضل قيامت تك سحقق و قائم دائم ہے، اہل علم اہل کشف اہل عقل ای شرف سے ستنفیض ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی مذہب سر اٹھا تا ہے اللہ تعالیٰ جس بندے کی زبان پر جا ہے اپنا ارشاد جاری کر دیتا ہے اور اپنی محبت ظاہر فرما تا ہے بھی بھی بچھ بد مذہب لوگ بھی ظاہر ہوتے ہیں، جن کے متعلق فرمایاجب ایسے بدیذ ہب اور فتنے ظاہر ہول جو میرے صحابہ کو برا کہیں تو اہل ایمان پر واجب ہے کہ ان کے علماءایے علم کو ظاہر کریں اور (ان بد بختول کارد کریں)جو ایبا نہیں کریں کے۔اللہ اور اس کے فرشتوں اور نیک لوگوں کی لعنت میں گر فتار ہوں گے اللّٰہ نہ ان کے فرائض قبول کرے گا، نہ نوا فل۔ ایک اور جگہ فرمایا، کیا تم لوگ بدکر دارلوگوں کی برائیاں بیان کرنے ہے ڈرتے ہو،لوگوں کوکس طرح معلوم ہو گاکہ بیہ لوگ بد کر دار ہیں،ایسے لوگول کے کر دار کو عام کر ناجاہئے تاکہ لوگ ان فتنوں سے نیج جائیں۔ بیہ حدیث ابن ابی الد نیااور حکیم شیرازی اور ابن عدی، طبر انی بیهی اور خطیب نے، انہوں نے اینے وادا سے روایت

کی ہے ان کے آل واصحاب اور پیروں، دین متین اور اہل سنت و جماعت، مقلدین آئمہ اربعہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔

حمد و صلوۃ کے بعد میں نے اس سوال کا مضمون نہایت غور سے دیکھا ہے جو حضرت احمد رضاخان نے پیش کیا ہے۔اللہ تعالی مسلمانوں کو اس کی زندگی سے بہر ہور فرمائے۔اسے درازی عمراوراپی جنتوں میں بھگی نصیب فرمائے۔ مجھے اس کتاب میں بڑی ہولناک ہاتیں ملی ہیں جو ان بدند ہب لوگوں نے ہندوستان میں پھیلا رکھی ہیں، یہ صرح کفریہ باتیں ہیں، یہ لوگوں نے ہندوستان میں پھیلا رکھی ہیں، یہ صرح کفریہ باتیں ہیں، یہ لوگوں نے ہندوستان میں پھیلا رکھی ہیں، یہ صرح کفریہ باتیں ہیں، یہ بوگ برتی نوسلطان اسلام یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کاخون گرادے انہیں قبل کروے جن جن بین فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کاخون گرادے انہیں قبل کروے جن جن بین انہیں جلا دینا چاہئے۔ انہوں کا بھوں اور انگیوں نے یہ عبارات کھی ہیں انہیں کیل دینا چاہئے۔ انہوں باتھوں اور انگیوں نے یہ عبارات کھی ہیں انہیں کیل دینا چاہئے۔ انہوں نے شان البی کو بلکا کیا،الن کی تخفیف کی، رسالت عامہ کے مقام اور منصب کی تو ہین کی ہے اور اپنے استاد ابلیس کے علم کی بڑی تعریف کی ہے اور کی ہے اور کرنے میں اس کی مدد کی ہے۔

آئے مشاہیر علماء کرام کافرض ہے کہ وہ ان گر اہ کن عقائد کاپر زور رد کریں آئے مسلمانان اسلام پر واجب آتا ہے ان پر سز اڈ الیس، اہل ایمان کے تمام طبقول کا فرض ہے کہ ان بدند ہول کے راستے روک دیں تاکہ عوام الناس ان کے شہر ان کی بستیاں ان دینی فتنوں ہے محفوظ رہ سکیں۔

آپ سب حضرات من لیس کہ ایسے بددین لوگوں کا ایک گروہ مکہ مکر مہ اللہ کے امن کا شہر ہے مگراس میں بھی بیٹھا ہوا ہے حالا نکہ مکہ مکر مہ اللہ کے امن کا شہر ہے مگراس میں بھی بیہ شیطان تھسے بیٹے ہیں، آج عوام کا فرض ہے کہ ان سے ملنا جلنا

بند کردی، ان سے مکمل پر ہیز کریں، ان کے میل جول کو جزامی کے میل جول کی طرح جانیں۔ ہمارے مدینہ منورہ میں بھی ایسے چند گفتی کے او گ
جول کی طرح جانیں۔ ہمارے مدینہ منورہ میں بھی ایسے چند گفتی کے او گ
آگئے ہیں وہ چھے بیٹے ہیں تقید کئے ہوئے ہیں اگر یہ توبہ نہ کرینگے تو عنقہ یب
انہیں مدینہ پاک کی سرز مین سے نکال دیا جائے گاان کی یہ سز احدیث سے خابت ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر وہ ایسے فتنوں کا طوفان لانا چابتا عب تو ہمیں ان فتنول سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا کے ہمیں حسن نیت نصیب کرے، ہمیں صاف کھر ابنادے۔

میں نے ریہ تحریرانی زبان سے کہی اور اپنے قلم سے کہھی ہے۔ خادم علماءو فقر اسید احمر جزائر ی جویدینہ میں بید ابوا، عقیدہ میں سنی، مذہب میں مالکی اور سلسلہ روحانیت میں قادری ہے۔

# حضرت مولانا خليل بن ابراہيم خريوتي

سب خوبیال اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو سارے جہان کا مالک ہے درود و
سلام اس نبی مکرم کیلئے ہے جو خاتم النہیں ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت
محرصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ان کی آل ان کے اصحاب پر پھر جو ان کی اتباع کرتے
ہیں۔ حمہ وصلوٰۃ کے بعد ان علمائے کرام کی تحریروں کی روشیٰ میں ہم اس فیصلہ
پر بہنچے ہیں کہ وہی حق ہے، وہی واضح ہے جو عقیدہ اجماع علمائے اسلام ہے
وہی درست ہے۔ ہم عالم دین علامہ فاضل کا مل مولوی احمد رضاخان بریلوی
کی کتاب المعتمد المستند کے مطابعہ سے اس تحقیق پر بہنچے ہیں جو برحق ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ابد تک تمام مسلمانوں کو نفع بخشے اور اللہ ہی حق کی راود کھانے والا ہے ای طرف رجوع کرنا چاہئے۔

میں نے اپنی اس تفریظ کو لکھنے کا حکم مسجد نبوی حرم شریف مدینہ میں دیا ہے میں علم کا خادم خلیل بن خریوتی ہوں۔

## حضرت مولاناسيدمحرسعيد شيخ الدلائل

اللہ تعالیٰ کیلئے وہ حمد ہے جس سے تمام ار مال بورے ہوں، مرادیں آسان ہوں، وہ حمد جس سے ہم پناہ لیتے ہیں، تمام تفکرات اور مصائب میں وہی ہماراسہارا ہے۔

درود و سلام اس ذات کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر پے در پے اور مسلسل ہو صبح و شام کا سلسلہ جب تک جاری ہے اس ذات پر درود و سلام جاری رہے گا۔ ہمارے رسول محمصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رسالت سے آسان و زمین جگمگا اضحے اس قیامت کے دن جب مصائب اور خوف کی شدت کا سامنا ہو گاسار اجبان آپ ہی کی پناہ میں ہوگا۔ ان کی آل پر جنہوں نے آپی روشنیوں سے نور حاصل کیا، ان کی با تیں حفظ کیس، ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، وہ آنے والی امت کیلئے راہنما اور پیشوا ہیں، وہ دین محمدی کی ہر روش کے امام ہیں، انہی کے دم قدم سے شریعت کی روشن راہیں درست ہوتی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو سیے ہیں درست ہوتی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو سیے ہیں کہ خداکا حکم اسی حالت میں آئے گا،وہ ہمیشہ غالب رہوں گے۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد ہم اللہ کی عظمت اور اس کی جلالت کا اقرار کرتے ہیں وہ اپنے بندول میں سے جسے پبند فرما تا ہے اسے شریعت روشن کی اتباع پر لگادیتا ہے اسے فہم وادراک عطافر مادیتا ہے انسان پر کئی شہبات کی راتیں

اند هیراڈال دیتی ہیں تو وہ اپنے علوم کے آسانوں سے چودویں کا چاند جیکا دیتا ہے۔ اس طرح شریعت مطہرہ تغیر و تبدل سے محفوظ رہتی ہے، ای طرح ہر صدی ہردور ہر قرن میں برے عظیم المرتبہ علماء پیدا ہوئے ہیں، آج ہمارے سامنے ایک عالم کثیر العلم فہم و فراست کا دریائے عظیم جناب مولوی احمد رضا خان ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب "المعتمد المستند" میں ان کچرومر تدین کو خوب خان ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب "المعتمد المستند" میں ان کچرومر تدین کو خوب نگا کیا ہے جو ہندوستان میں وینی فتنے اور فساد پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی مولانا کو جزائے خیردے اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر دے۔ اللہ تعالی ہمارے آ قا سردار محملی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درودو سلام بھیجے۔

میں نے اپنی زبان سے یہ تفریظ بیان کی ہے اور اپنے قلم سے تحریر کی ہے اسلام کا مختاج محمد سعید ابن السید محمد المغربی عینے الد لاکل۔

### مولانا محمر بن احمد عمری بسم الله الرحمٰن الرحیم<sup>ط</sup>

۔ سب خوبیاں خداکو جوسارے جہاں کامالک ہے درود و سلام تمام انبیاء کے خاتم پر ہوجو تمام مرسلین کے امام ہیں، آپ کے اتباع کرنے والوں پر قیامت تک سلام ہو۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد مجھ پریہ بات واضح ہوئی ہے کہ ایک کتاب جسے ہمارے عالم علامہ ، مرشد محقق، کثیرالفہم ، عرفان ومعرفت کے دریائے روال ، اللہ تعالی نے آپ پر اپنی یا کیزہ عطامیں نازل فرمائی ہیں ، وہ ہمار اراہنما ، ہمارا استاد ہے ، دین کا نشان ہے ، علم کاستون ہے ، وہ اہلسنت کا معتمد ہے ، پشت پناہ

ہے، فاضل جلیل حضرت احمد رضا خان اللہ تعالی اسے طویل زندگائی عطا فرمائے،اس کے فیضان کے انوار سے علموں کے آسان روشن رہیں۔ میں نے اس کی کتاب المعتمد المستند کا مطالعہ کیا ہے، وہ ہمارے مقاصد اور مطالب کو پورا کرتی ہے۔ وہ ذہن سے نکل جانے والے مضامین کوروک لیتی ہے وہ ہر ایک کیلئے آب شیریں ہے،اس نے ملحدوں کے شہبات کو توڑ کر رکھ دیا ہے ان کے فاسد خیالات کی بیج کئی کردی ہے اس نے اندیشوں کو جڑسے اکھیڑ دیا ہے، دلیلوں کی روشنی، حجتوں کی ضیاوئں، روشوں کی شیرین اور میزانوں کی در سکی قائم کردی ہے۔اللہ تعالی اپنے دین اور اپنے نبی کی شریعت کو قائم و دائم رکھے۔اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے اسے پوری پوری جزائے خیر وظافر مائے۔

وہ ہمیشہ رہے اسلام میں اک حصن حصین جسین جس سے خطی و تری والے مدابت بائیں میں سے خطی و تری والے مدابت بائیں میں نے اس تقریظ کو ہفتم رہیج الاول کو مکمل کیا ہے امید وار د عامحد بن احمد العمری طالب علم حرم نبوی۔

حضرت مولا ناسیدعباس بن سید جلیل محمد ضوان شخ الدلائل اسید مین سید بیل محمد ضوان شخ الدلائل اسید عبی این اسید تیرے بی ایک ہے تیری بی تعریف و ثناء ہے تیرے بی ان کی لئے حمد و درود و سلام بھیج اپنے نبی پر جو مشکلات کوحل فرماتے ہیں، ان کی آل واولا دیر ان کے اصحاب پر ان کی امت کے صالحین پر سلام ہو۔ حمد و صلوٰ ق کے بعد میں اپنے دینی بھائیوں کی دعاکا مختاج ہوں، عباس ابن مرحوم سید محمد رضوان۔ میں نے مولانا احمد رضا خان کے رسالہ "المعتمد

المستندُ كامطالعه كياہے جب ميں نے اس كے كمالات بر نگاہ ڈالی تو مجھے دور ووریک دلائل نظراً نے میں آگے بڑھتا گیا تو میں نے اسے صواب وہدا بت کا سرچشمہ پایاوہ بدند ہبول اور ہے دینوں کے خیالات کار د کرتا ہے، وہ معتمد بھی ہے اور متند بھی، وہ ہدایت یانے والول کی جائے پناہ ہے،اس ریائے سے وہ باتیں سامنے آئیں جن کی باریکیوں تک پہنچنے کیلئے عقلیں و نَد، رہ جاتی ہیں ان میں وہ تحقیقی باتیں بیان کی گئی ہیں جن کی حقیقة ول کو پائے میں قدم كانب جايا كرتے تھے كيول نہ ہو،وہ ايسے شخص كى تصنيف ہے جو علامہ ہے امام ہے راہنما ہے بڑے تیز ذہن کا مالک ہے وہ ہرمسکلہ پر خبر زارے، عقل وجلالت کانشان ہے، یکتائے زمانہ ہے،حضرت مولانا مواوی احمد ر نسا خان بریلوی حنفی وہ علم و معرفت کا ایک بھلا بھولا باغ ہے وہ دیق علوم ک منازل کی سیر کرتا ہے۔اللّٰد تعالیٰ مجھے تواب عظیم عطافر مائے مجھے اور انہیں حسن عاقبت نصیب فرمائے اور حسن خاتمہ ہے نوازے ان کے قرب وجوار میں بھی ایسے اہل علم ہیں، جو چوہدویں کے جاند کی طرت روشنی پھیا! ئے رینے ہیں، حضور پر آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر درودوسلام ہو۔ مفتم ربیج الآخر ۱۲۳ ماه مراقم مسجد نبوی کا خادم اور دای<sup>کل الخی</sup>رات کا عامل عباس رضوان مدينه منوره-

#### مولاناعمر بن حملان محرسی

#### مديبنه منوره

سب خوبیال اس اللہ کیلے ہیں جس نے زمین و آسان بنائے،
اندھرے اور روشنیال پیدا کیس آج کے کافرلوگ ناکارہ ہونے کے باوجود
خداکی ہمسری کادعویٰ کرتے ہیں۔ درود وسلام پنچے ہمارے آقاد مولی محمہ
صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر جو خاتم الا نبیاء ہیں، آپکاا یک ارشاد ہے کہ میری
امت میں ہمیشہ ایک ایبا طبقہ موجود رہے گاجو قیام قیامت تک حق کی
ہمنوائی کر تارہے گا، یہ حدیث حاکم نے سیرنا حضرت عمر امیر المومنین رضی
اللہ عنہ سے روایت کی ہے ابن ماجہ کی ایک روایت میں ابوہر یہ وضی اللہ
عنہ نے کہا ہے کہ میری امت کا ایک طبقہ ایبارہ گاجو اللہ کے دین پر
شدت سے قائم رہے گا،اسے نقصان نہیں ہونے دے گاجولوگ دین کے
خلاف الحس کے ان کا قلع قمع کرے گا، آپ کی اولاد آپ کے اصحاب پر
محلاف الحس کے ان کا قلع قمع کرے گا، آپ کی اولاد آپ کے اصحاب پر
محلاف الحس میں ان کی اولاد ہدایت پھیلانے میں مصروف ہے ان کے
صحابہ کرام نے دین کو مضبوط کرنے میں اہم کر دار اداکیا ہے۔

حمروصلوق کے بعد میں مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے حضرت احمد رضا خان جیسے با کمال علامہ اور عظیم عالم دین کی شخفیق والی کتاب آئی، اس کتاب کانام "معتمد المستند" ہے۔ میں نے اس کتاب کو نہایت اعلیٰ درجہ کی شخفیق کا مرقع پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فاضل مولف کو مسلمانوں کی راہنمائی کیلئے قائم رکھے۔ اس نے رسول اللہ کے مقام اور شان کی بلندی کیلئے ہر کام کیا اللہ کے رسول اور دین کے اماموں اور عام مسلمانوں کی کیلئے ہر کام کیا اللہ کے رسول اور دین کے اماموں اور عام مسلمانوں کی

خیرخوابی میں زندگی و قف کر دی ہے۔

مشتم رہے الثانی ۱۳۲۳ ہے عقید تا سی اللہ ہے اللہ ہے اللہ کار دوعالم کے شہر کا خد متگار ہے۔

## فتذمكر زمتنك مغمير

مزید فرماتے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ کیلئے جس نے انسانوں کو راہ ہدایت و کھائی،ایے فضل سے تو فیق سخش ہے جس نے اس کی راہ ہدایت کو جھوڑاوہ همراه ہو گیااللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آسان راہیں د کھائیں، نصیحت قبول كرنے كيلئے ان كے سينے كھول ديئے، دلوں ميں خلوص بھر ديئے، اللہ ير ایمان لانے والی زبانوں نے گواہی وی۔اللہ کی کتابوں پر ایمان کو پختہ کر دیا، اس کے رسولوں پر ایمان کو مشحکم کردیا ، درودوسلام ان پر جن کواللہ تعالیٰ نے سارے جہال کیلئے رحمت بنا کر بھیجاان پر اپنی واضح اور روشن کتاب نازل فرمائی جس سے ہر چیزروشن ہو گئی۔ بے دینوں کی بے دینی کو واضح کر دیا حضور نے اپنی سنتول سے ظاہر فرمادیا، ان کی دلیلیں اور جمتیں پختہ اور مشحکم ہیں۔ آپ کی آل بربھی درود وسلام ہو جوامت کی راہنماہے آ کیے اصحاب یر جنہوں نے دین کو مضبوط کیا،ان کے پیر وول پر قیامت تک اللہ کی رحمت ہو۔اسلام کے جارا تمرکرام، مجتبدوں اور ان سب مسلمانوں براللہ کی رحمت ہوجوان کے مقلد ہیں۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد جب میں نے اپنی نظروں کو اٹھایا تو مجھے حضرت عالم علامہ کے رسالہ کو دیکھا تو مجھے مشکلات علوم کی وضاحت ملی۔ حضرت مولاتا احمد رضا خان بریلوی کی کتاب "المعتمد المستند" میرے سامنے ہے۔اللّٰہ

تعالی آپ کی حفاظت فرمائے اور اسے شاد کام رکھے۔ اس کتاب میں جن لو گوں کاذکر کیا گیا ہے ان کے رومیں فاضل مولف بڑی قابلیت سے دلاکل دیتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ ان میں ایک مردود خبیث مرزا غلام احمہ قادیاتی ہے یہ وجال ہے، کذاب ہے، یہ آخری زمانہ کامسلمہ کذاب ہے پھر شید احمد گنگوھی اور خلیل احمد ابنیٹھوی اور انثر ف علی تھانوی ہیں ان لوگوں سے کفرید با تیں سامنے آئیں تو فاضل مولف نے ان کی نشاندہی گی۔ قادیانی کادعویٰ نبوت، رشید احمد اور خلیل احمد اور انثر ف علی تھانوی نے شان کی نشاندہی گی۔ قادیانی کادعویٰ نبوت، رشید احمد اور خلیل احمد اور انشر ف علی تھانوی نے شان کی نوت، رشید احمد اور خلیل احمد اور انشر ف علی تھانوی نے شان کی مرتبی کاد میں، مرتبہ ہیں۔ آج سلطان اسلام کو اختیار حاصل ہے کہ ایسے لوگوں کی گر و نیں اڑ ادیں، ایسے لوگ موت کی سز اکے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مختاج عمر بن حمد ال محرسی مالکی نے مسجد نبوی کے خادم کی حیثیت سے بیان قاممبند کیا۔

## سيدمحمر بن محمد مدنی ديدا وي

سب خوبیال خداکواور درودوسلام خدا کے رسول اوران کے آل اصحاب اور
ان کے دوستوں پر ہو۔ حمد وصلوۃ کے بعد جب میں نے اپنے ماہر علامہ استاد
کی کتاب کا مطالعہ کیا، وہ عالم اہلسنت حضرت احمد رضا خال ہیں۔ میرے
نزدیک ان کی تحریر اور تحقیق اہل علم ودانش کیلئے روشنی کی راہ ہے وہ ایک تریاق ن
ہے اس کی بچی با تیں حق پر ہیں، آ کی لکھی ہوئی دلیلیں حق پر ہیں، ہر مسلمان
پر فرض ہے کہ انہیں دلائل کے حکم پر عمل کرے، ظاہر و باطن میں اپنی
طریت ثانیہ ہے۔ آج لوگوں کی اتنی مفید تربیت ہوئی ضروری ہے جس

سے وہ ایسے لوگول کوخود بخود نیک و بدمیں تمیز دکھائی دے۔ میں اینے گنا ہول میں گر فتار ،محمد بن محمد حبیب دیداوی عفی عنہ ہوں۔

## الشيخ محمر بن موسى خيارى مدرس حرم مدينه طيبه

سب خوبیال اس خدا کو جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور تیج دین کیساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینول پرغالب کرے اور درود و سلام، سب سے کامل اور ہمیشہ رہنے والے نبی رہوجو مطلقاً تمام مخلو قات ہے افضل نب ہمارے آقاحضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پران کی آل اور اان کے صحابہ برسلام ہو۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد میں اس کتاب (المعتمدالمستند) کے موضوعات بہ مطلع ہوا ہوں۔ یہ کتاب کی رو کافروں اور گمراہوں کے رو میں ہے، خت ایک عالم فاضل، کامل المل علامہ محقق فہامہ مدقق حضرت جناب احمد رف خان نے تالیف فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطافہ مائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطافہ مائے۔ اس کتاب کامطالعہ کیا توجھے یہ معلوم ہوا کہ فاضل مولف نے کی رو مولویوں کارد کیا ہے ان لوگوں نے رب العالمین کے رسول پر زیادتی کی یہ لوٹ کارد کیا ہے ان لوگوں نے رب العالمین کے رسول پر زیادتی کی یہ لوٹ کی میہ لوٹ کارد کیا ہے ان لوگوں ہے اس نور کو بجھادی جے اللہ نے روشن کیا ہے مگر اللہ نے توا بے نور کو مکمل کرنا ہے تا بت رکھنا ہے ان لوگوں کے دلوں پر مارد کے میریں لگادی ہیں، یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق بات کے سفتے ہے بہرہ کر دیا ہے، ان کی آئھوں کا نور سلب ہو چکا ہے شیطان نے ان کے پر دے غلیظ کر دیے ہیں، انہیں راہ حق ہے روک دیا ہے، دہ مہرایت نہیں پاتے، وہ اب

واپس آنے کی راہیں بندیاتے ہیں۔ یہ کتاب صریح، مشہود اور صحیح نصوص کے موافق ہے۔

الله تعالی اس کے مولف کواس بہترین امت سے کامل جزاد ہے اور نیک لوگ اس کی پناہ میں رہیں۔ انہیں الله اپنیاس قرب بخشے اس کی وجہ سے سنت رسول کو قرب نصیب ہو، اس کی سنت کو قوت بخشے، بدعت کو ڈھائے، امت محمد ریہ کو فائدہ بخشے اے الله میری دعا التجا کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ میں میں۔

اس تحریر کو خالق عالم کے مختاج محمد بن موسیٰ خیاری نے لکھا ہے جو علم شریعت کا خادم ہے۔

## بركات مدينه ازعمره شافعيه ١٣٢٥ ه

مولاناسيدشريف احمر برزنجي مفتى شافعيه مدينه منوره

سب خوبیال اس خدا کو ہیں جسے اپنی ذات سے ہر کمال ذاتی اور صفاتی لازم ہے جو شخص اللہ کی تتبیح کر تا ہے اس کی پاکیز گی کا اعلان کر تا ہے زمین و آسان میں جو کچھ ہے اس کا خالق مانتاوہ سچامسلمان ہے۔اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی مشیل نہیں،اس کے کوئی مشابہ نہیں،اس کا قول حق و باطل کے درمیاں فیصلہ فرمانے والا ہے وہ صریح حق پر ہے اور سب سے بہتر ہے۔ درود وسلام اور سب سے کامل ترین رحمت و برکت اور تعظیم ہمارے آ قاومولی محمصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر جن کوان کے رب نے تمام جہان سے چن لیا اور منتخب فرمایا۔ اگلے اور پجھلے علوم عطا فرمائے قرآن عظیم نازل فرمایا، جس سے باطل مٹ گیااور حق آشکار ہو گیااللہ تعالیٰ نے اہیے محبوب کو ایسے ایسے کمالات ویئے، جن کا احاطہ ناممکن ہے، آپ کو استغ علوم غيبه سے نواز اجس كاشار نہيں ہے وہ مطلقاً تمام جہانوں ہے افضل ہیں، ذات میں بھی صفات میں بھی، عقل میں بھی علم وعمل میں بھی بلاخوف تردید آپ کی ذات تمام سے افضل اور اعلیٰ ہے نبوت آپ برختم کر وی گئی، آپ کے بعد کوئی نی یار سول نہیں آئے گا۔ان کی شریعت کواہدی بناکر قیامت تک نافذ کر دیااللہ اپناوعدہ یور اکرے گا۔ آپ کی یاک آل کے بر گزیدہ اصحاب پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ کی امداد نے انہیں اسلام کے وشمنوں ير فتحياب فرملياس حد تك كه وه غالب ہوتے بطے گئے۔

حمد و صلوٰۃ کے بعد عرض گزار ہوں میں سید احمد بن سید اساعیل تحلینی برزنجی ہول، رسول خدا کا امتیٰ ہوں ان کا غلام ہوں مدینہ طیبہ میں شافعیہ کا مفتی ہوں۔ اے علامہ با کمال! اے ماہر علوم اسلامیہ، اے مشہور و معتبر!اے صاحب تحقیق و ملیقے، اے صاحب تدقین و تزمین!اے عالم المسنت جماعت، حضرت میں نے آپ کی کتاب المعتمد المستند کے مضامین دیکھے ہیں، مجھے ریہ برائے تی اور مضبوط سامنے آئے۔ آپ نے ان تخریروں کی وجہ سے مسلمانوں کی بے شار اعتقادی تُنلیفوں کو دور فرمایا ہے اس میں آیے نے اللہ کی رسول خدا کی اور آئمہ دین کی تعلیمات کی روشنی میں بڑااعلیٰ کام کیاہے۔ آپ نے حق کی دلیلوں سے کفریات کی نشاند ہی کی ہے اور ثبوت دیا ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی ہے کہ ''دین خیرخوابی' ہے آئی تحرّ براگر چہ مختاج تعارف نہیں اور مختاج تعریف نہیں ہے توصیف و تعریف سے بے نیاز ہے مگر مجھے یہ انداز ہے حدیبند آیا میں جاہتا ہوں کہ اس کتاب کی اشاعت میں آپ کا ساتھ دول،اس کے روشن بیان کے میدان میں آپ کے ہم قدم رہوں میں آپ کے اس کام میں شر کی جہاد ہونا جا ہتا ہوں بیہ ایک نہایت ہی اہم کام ہے نہایت ہی عمدہ کتاب ہے میں آپ کے اس اجر و نواب میں بھی حسہ لیناجا ہتا ہوں جو اللہ نے آپ کو عطافر مایا ہے۔

میں کہتا ہوں مرزاغلام احمد قادیانی کے اقوال بھی میرے سامنے آئے اس نے مشیل کہتا ہوں مرزاغلام احمد قادیانی کے اقوال بھی میرے سامنے آئے اس نے مشیل مسیح ہونے کادعویٰ کیا ہے، اپنی طرف وحی کاذکر کیا ہے وہ نبی کہلا تا ہے بلکہ انبیاء سے اپنے آپ کوافضل قرار دیتا ہے اس کے سوااس کی اور بھی کفریہ اور گر اہ کن باتیں سننے میں آئی ہیں میں ایسی غلط سوااس کی اور بھی کفریہ اور گر اہ کن باتیں سننے میں آئی ہیں میں ایسی غلط

بانول کو سنتے ہی ایک طرف مینیک دیتا ہوں، راست باز طبیعتیں ایسی بانوں سے دور رہتی ہیں۔ان باتول میں مسیلم کذاب کا بھائی نظر آتا ہے وہ وجالول میں سے ایک دجال ہے اللہ تعالیٰ اسکے ان وعووٰ ک اوراعمال ہے محفوظ رکھے۔ وہ دین اسلام سے نکل گیا ہے اس طرح جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے اس نے اللہ کی آیات اور رسول الله صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا کفر کیا، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ایسے لو گول سے دور رہیں اور اللہ سے ورتے رہیں اور اس کی رحمت کے دامن میں رہیں ان لوگوں سے ایسے دور ر ہنا جائے جس طرح انسان شیریا جذامی سے بھاگتا ہے ان گمر اہ لوگوں سے وورر ہناہی ایمان کو سلامت رکھنے کاعمل ہے میدول و دماغ پر سر ایت کرنے والاعمل ہےان کی نحوست ایمان پر حیصاجاتی ہے جو شخص ان کی گفریہ اور فاسد باتوں ہے دلچیبی لینے لگتا ہے اس کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے بیہ لوگ شیطان کا لشکر ہیں،ابلیس کا گروہ ہیں اور زیاں کار ہیں۔ تمام امت رسول کااول سے آخر تک اس بات پر اجماع ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و آلہہ وسلم سب انبیاء کے خاتم ہیں،سب پیٹمبروں کے آخر میں آنےوالے ہیںان کے زمانہ میں بھی کسی شخص نے نبوت کا وعویٰ نہیں کیا کیونکہ حضور کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا دعویٰ باطل ہوتا ہے آپ کے بعد جو شخص دعویٰ نبوت كرتاب وهبلاشبه كافرب

یہ امیر احمد ، نذرجسین دہلوی ، قاسم نانو توی اور ان کے چیلے چاہے ان ان کا یہ کہنا کہ اگر بالفرض حضور کے زمانے میں کوئی نبی آ جائے تواس سے حاکمیت محمد یہ میں فرق نہیں پڑتا ، یہ ایک دھوکا ہے اس سے صاف ظاہر موتا ہے کہ یہ لوگ حضور خاتم النہین کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے ہوتا ہے کہ یہ لوگ حضور خاتم النہین کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے

کی راہ ہموار کرناچاہتے ہیں اور نبوت جدیدہ کے قائل ہیں اس میں کوئی شک نہیں جو الن کی باتوں کو سچا مانے وہ باجماع امت کا فرہ اور اللہ کے نزدیک مردود ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور قیامت تک تائب نہ ہوں تو جہنم کادر دناک عذاب ان کیلئے تیار ہے۔

ٔ ایک اور" طا نفہ وہابیہ کذابیہ"ہے جورشید احمر گنگوهی کے پیرو کارہے وہ کہتا ہے جو شخص اللہ کی و قوع کذب باالفعل کونشکیم کرے اسے کافرنہ کہا جائے اللہ نہایت بلند ہے اس کی باتوں سے کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک ایبا شخص کافر ہے اور دین کی بدیمی باتوں سے انکار کرتا نے اللہ عزوجل کو و قوع کذب مانناتمام شرعی اصولوں کے خلاف ہے بلکہ حضور سے یہلے بھی جن انبیاء پر کتابیں اتاری گئی ہیں۔ان میں بھی پیہ بات برحق ہے الیاعقیده رکھنے والے مخص کا ایمال نامقبول ہے۔ ایمان توبیہ ہے کہ خداکے اصولى احكامات كى تصديق كى جائے الله تعالى اليينے بندوں سے بيدا قرار ليتا ہے۔ " ہم ایمال لائے اللہ ہیر – اس کتاب ہیر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، ان كتابول برجو حضرت ابراہيم، اساعيل، اسحاق، يعقوب اور بني اسر ائيل كي مختلف شاخول پر اتاری گئی ہیں جو کتابیں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر ا تاری گئی ہیں اور اللہ کے دوسرے پیغمبروں پر جو کچھ ا تار آگیا ہے ہم ان پر تحسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے نہ اجتناب کرتے ہیں ہم ان کو تشکیم کرتے ہیں۔ ہال یہود و نصاری اسلام کے مخالف ہیں، یہ ان کتابوں یر بھی ایمان نہیں رکھتے جو سابقہ انبیاء کرام پر تازل ہوئی تھیں۔ بیراللہ پر ایمان نہیں لاتے اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے اور تاویلوں سے منہ بھیرتے جلے جاتے ہیں، جھڑا کرتے رہتے ہیں، عنقریب وفت آنے والا

ہے کہ اللہ آپ کوان کے شریسے محفوظ رکھے گا، وہی سننے والا اور جانے والا ہے۔"

تمام انبیاء کرام کااس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ اینے جمیع کلام میں سخاہے بھی اس نے جھوٹ نہیں کہاحق سبحانہ تعالیٰ سے و قوع کذب ماناہی تنبیں جاسکتا، آگریہ بات فرضی طور پر بھی مان لی جائے تو تمام انبیاء کرام کی تكذيب ہو گی ایسے انبیاء كرام كو حجظ انے والوں کے كفر میں كوئی شك نہیں۔ تمام رسولول نے اللہ کی تصدیق کی ہے اللہ نے ان انبیاء کو معجز ات ہے متصف فرمایا۔ ان کے معجزات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی تصدیق کر ائی ، ایک تصدیق قعل کے ساتھ ہے۔ (اس کااظہار معجزہ ہے)رسولوں نے اللہ کی تصدیق اینے اقوال سے کی ہے جہتیں جدا ہیں، مقصد ایک ہی ہے" صاحب موافق" نے اس مسئلہ کی توضیح کرتے ہوئے مفصل لکھاہے۔ آج ہندوستان کے گمراہ مولو یوں نے "مسئلہ امکان کذب " پر گفتگو كرناشر وغ كردى ہے،الله ياك ہے برتر ہے بہت بلند ہے مگريہ لوگ الله كى ذات ہے امکان کذب کی نسبت کرتے جاتے ہیں بعض آئمہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ جاہئے تو گنہگار کو بھی بخش دے اور عذاب سے مشتنی کر دے۔ اس سند ہے اللہ تعالیٰ کے وقوع امکال کذب پر وھو کہ دیتے جاتے ہیں اگر وه و عید اس آبیت یانص میں بظاہر مطلق بھی حصور کی گئی ہو تو بلا شبہ وہ مقیقنةً مشیت الہی کے ساتھ مقید ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہے بیٹک اللہ تعالیٰ کافر کو ہمبیں بخشے گا،مشرک کونہیں بخشے گاہال *کفراور شر*ک کے علاوہ وہ جسے جا ہے بخش دے گا،اگر اللہ تعالیٰ کے کلام نفسی قدیم کی طرف دیکھا جائے تو وہال اس مطلق کامقیر ہونا ہوں ظاہر ہےوہ ایک صفت بسیط ہے تو اس میں قید و

مقیدازل سے ابد تک ہمیشہ جمع ہیں، جن میں بھی جدائی نہیں ہوتی ہے اگر وہی خداوندی کی طرف نظر کی جائے تواس میں متعدد آیات جداجدا ہیں۔ قید واطلاق الگ الگ ہوں گے مگر ان میں جو مطلق ہے مقید پر معمول ہے جسیا کہ اصول کا قاعدہ ہے ان وجوہ کے ہوتے ہوئے کس طرح تصور ہو سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے کذب کا قول خلف و عید کے مانے والوں پر لازم آئے اور اللہ عزو جل کے کذب کا قول خلف و عید جائز مانے والوں پر لازم آئے۔ ہم اللہ عزو جل کے کذب کا قول خلف و عید جائز مانے والوں پر لازم آئے۔ ہم اللہ علی وجلالہ سے ہی مدد مائتے ہیں۔

رشید احمد گنگوهی نے اپنی کتاب "براهین قاطع" میں لکھا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کویہ وسعت نص سے تابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص رد کر کے شرک ثابت کر تا ہے، رشید احمد مذکور کایہ کہنا دووجہ سے باعث کفر ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے اسی دعوئی میں یہ نصر تے ہے کہ ابلیس کاعلم وسیع ہے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ حضور کی شان کو صاف صاف کمتر کرتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے حضور کے علم کی وسعت کو مانے کوشرک تھہر ایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے حضور کے علم کی وسعت کو مانے کوشرک تھہر ایا ہے۔ چاروں ندا ہب کے آئمہ نے نقر سی فرمائی ہے کہ حضور نبی کریم کی شان گھٹانے والا کا فرے۔

اشر ف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ آپ کی ذات مقد سے پرعلم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریا فت طلب امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہوائل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور کی کیا شخصیص ہے ایساعلم غیب توزید عمر وبلکہ صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے حاصل ہے۔ اس کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ کھلا کا فر ہے وہ بالا تفاق بہائم کیلئے حاصل ہے۔ اس کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ کھلا کا فر ہے وہ بالا تفاق

کافرہ، اسلے کہ یہ جملہ رشیداحم گنگوهی کے اس قول سے بھی زیادہ تنقیص شان رسول ہے جو بہت بڑا کفر ہے ایسا فخص قیامت تک اللہ کی لعنت اور غضب میں رہے گایہ لوگ ایسی آین کریمہ کے سزاوار ہیں (ترجمہ: اے نی اللہ اس کی آینوں اس کے رسول سے فداق ان سے فرماد بچئے کیا یہ لوگ اللہ اس کی آینوں اس کے رسول سے فداق کرتے ہیں، بہانے نہ بناؤتم کافر ہو بچے ایسے ایمان کے بعد یہ تھم ہے)

الله تعالیٰ بردار حم کرنے والا ہے، بردا حسان کرنے والا ہے۔ اے الله ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان پر قائم رکھ، سید الا نبیاء صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی سنت کے دامن میں ہمار اہاتھ وابسة رہے۔ شیطان کے فریب اور نفس کے وسوسوں سے محفوظ رکھ اور باطل وہموں سے نجات دے، ہمار المعکانہ جنت میں ہو۔ اے الله ہمارے آقاد مولیٰ سرور انس و جان محمصلی الله علیہ و آلہ وسلم پر درود و سلام ہو، سب خوبیاں اس الله کیلئے ہیں جو سارے جہاں کا مالک ہے۔

یہ الفاظ میں نے اپنی زبان سے ادا کئے اور لکھنے کا تھم دیا۔ سید احمد ابن سید اساعیل حسینی برزنجی مفتی شافعیہ مدینہ شریف۔

حضرت مولانا محمرعز برزوز برمالكي مغربي اندلسي مدني تونسي

اللہ تعالیٰ کی حمہ ہے جواپیٰ کمال صفات کے ساتھ موصوف ہے ہمارا 
یہ دلی اعتقاد ہے اور زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اس کی شان ہر ناسز ابات 
سے منزہ ہے ،اس کی پاکیزگی بیان کرنا ہم پر فرض ہے اللہ تعالیٰ درود ہیں جے اللہ نعالیٰ درود ہیں جے اللہ نعالیٰ درود ہیں جسے نبی پر اپنے منتخب انبیاء پر ،اپنے بیارے بندوں پر اور اپنی اس مخلوق پر جسے وہ ببند کر تاہے پھروہ انبیاء جو اسکی مخلوق کیلئے مبعوث ہوئے وہ اس کے جسے وہ ببند کرتاہے پھروہ انبیاء جو اسکی مخلوق کیلئے مبعوث ہوئے وہ اس کے

برگزیدہ اور بے عیب پیغیر ہیں جو شخص اس کی یا اس کے پیغیر ول کی شان میں نقص بیان کرے وہ دنیا میں بھی خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے اسے قیامت کے دن ذلت آمیز عذاب کا سامنا ہوگا حضور کی آل اور آپکے صحابہ پر بھی درود ہوجو مخلوق کے راہنما ہیں اور اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شریعت کولوگوں تک پہنچانے والے ہیں ان کی وجہ سے دنیا میں شیطان کے جھگڑے اور وسوسے منتے رہتے ہیں یہ حضور کے مجزات میں سے ہیں اور بیہ سلسلہ ہدایت کئی زمانوں اور برسول تک جاری معلی اللہ علیہ میں اور بیہ سلسلہ ہدایت کئی زمانوں اور برسول تک جاری

حمروصلوٰۃ کے بعد میں نے دیکھاہے کہ ایک پر نور رسالہ مطالعہٰ میں آیا ہے اس میں ان فرقول کی رسوائیاں اور ان کی گمر ائیاں سامنے آئی ہیں جھے ا لیے بے دین فرقول کے نظریات پڑھ کر بڑاصد مہ ہوا۔ بڑی حیرت ہوئی ہے کہ شیطان نے اپنی خواہشات کی جمیل کیلئے ان لوگوں کو آگے کر دیا ہے اور انہیں آراستہ پیراستہ کر کے دنیا میں فتنہ پھیلانے کیلئے آمادہ کر دیا ہے طرح طرح کے کفرگھڑ کر لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ وہ اندھوں کی طرح ان تاریک راہوں برچل پڑے ہیں،وہ کئی متم کے کفریات پھیلاتے جاتے ہیںوہ بلندیوں سے لڑکھڑا کرنیجے کی طرف آرہے ہیں یہاں تک کہخود اللہ کی ذات والاصفات يرطرح طرح کے حملے کرنے لگے بیں اور نہایت بیت الفاظ استعال کرنے لگے ہیں اللہ کی ذات اور اس کی بات کے علاوہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ مگر وہ اس کی ذات پاک کو بھی نقائض سے متصف کرتے جاتے ہیںان کی جرات یہاں تک بڑھی ہے کہ وہ تمام رسولوں کے خاتم اور خالص در خالص منتخب رسول کی ذابع پر بھی حملے کر رہے ہیں جس رسول

کیلئے قرآن نے یہ فرملیا کہ "آپ عظیم خلق کے مالک ہیں"

ان گر اہ کن نظریات کے خلاف میں نے وہ فتو کی بھی دیکھا ہے جو اس رسالہ میں کھا گیا ہے اس رسالہ کے فاضل مصنف نے ان باطل نظریات کارد کیا ہے انہیں جڑ ہے اکھیڑ کر رکھ دیا ہے اس نے حق کی تلوار اور ایمان کے تیروں ہے انہیں جڑ ہے اکھیڑ کر رکھ دیا ہے اس نے حق کی تلوار اور ایمان کے تیروں ہے ان کے باطل خیالات کوچھائی کر کے رکھ دیا ہے ان کی گردنوں اور سینوں پر وہ ضربیں لگائیں ہیں جس سے وہ تباہ و ہرباد ہو کر رہ گئے ہیں اب ان کانام و نشان نہیں رہے گایہ رسالہ اندھیری رات میں صبح کی روشنی لے کر آیا ہے نشان نہیں رہے گایہ رسالہ اندھیری رات میں صبح کی روشنی لے کر آیا ہے اس کی در خشندگی کے سامنے کفر و ارتداد کی سیا ہیاں نہیں تھہر سکتیں۔ خصوصاً ہمارے سامنے وہ تحریر ہے جے علم کے علم بردار نے متج اور مہذب کیا ہے حرمین شریفین جیسے پاک اور ستھرے شہروں کے علماء کرام کے سامنے لار کھا ہے۔

آج حرمین الشریفین (مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ) میں امام شافعی کے مذہب کے بلندیا یہ علماء موجود ہیں جو مشاہیر علماء کے پیشواہیں۔ یہاں متحیر کر دینے والے صاحب علم اور پاکیزہ مقاصد کی شکیل کرنے والے راہنما موجود ہیں، ہمارے شخ ہمارے استاد سید احمہ بزرنجی شریف ہیں (اللہ تعالی انہیں بہتر جزادے اور اپنے احسان کثیر سے نوازے) انہوں نے بھی اس رسالہ کو بحد پیند فر ملی ہے۔ میرے جیسے طالب علم کا کیا مقام ہے میں نہ مرد میدان علم وفضل ہوں نہ شاہر اہ کمال کاراہ روہوں۔ میں ان کے سامنے ایسے ہی ہوں جیسے آ قاب کے سامنے چراغ اور عقاب کے سامنے پنگا ہو۔ اس مقام پر میری رائے کی کیا حیثیت ہے مگر اس بحز و نیاز کے باوجود میرے سامنے اس سامنے اس رسالے کی تائید کرنا اور ان باطل نظریات کے خلاف آ واز اٹھانا سامنے اس رسالے کی تائید کرنا اور ان باطل نظریات کے خلاف آ واز اٹھانا سامنے اس رسالے کی تائید کرنا اور ان باطل نظریات کے خلاف آ واز اٹھانا

en en en en le partie de la proposition de la company de l

نہایت ضروری ہے آگر چہ میں میدان علم و قضل کے شاہسواروں سے بہت دور ہوں ان کی تیز گامی کامقابلہ نہیں کر سکتا مگر اس امید کے ساتھ کہ شاید مجھےان شاہسواروں راہ علم وفضل کے چشمہ قیض سے چند قطرے مل جائیں اس گروه میں بچھ حصہ حاصل کرلوں اور اس سلسلہ عالیہ میں شار ہو جاؤں جنہوں نے دین کی مدد کی، این مکواروں کو بددین فتنہ بردازوں کے خلاف استعال كياء الله تعالى حق كراه وكها تاب اورمين اس عدد كاخواستكار مول میں اینے استاد مکرم کی پیروی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے اجر میں اضافہ فرمائے، انہوں نے اس مسئلہ پرجو تنقیح فرمائی ہے۔ مطلب بیان کیا ہے اصول طے کئے ہیں اور اس کے نتائج پر اظہار خیال کیا ہے ان پر مفصل گفتگو فرمائی۔ کتاب کو جزئیات پر منطبق کیا ہے ان فرقوں کو قواعد شرعیہ کے ماتحت لایا گیا ہے۔احکام الہیہ کو موقع تحل پر بیان کیا گیا ہے یہ تمام کام ہمارے استادول راہنماؤل پیشواؤل نے نہابت احسن طریقہ ے سے سر انجام دیئے ہیں،اب ان میں اضافے کی گنجائش نہیں رہی اور نہ ہی ان میں کوئی شک و شبہ رہ گیا ہے میرامقصد صرف اتنا ہے کہ میں بعض تصوص بیان کروں جس سے ان مسائل کی تائید ہو اور اس عمارت کی بنيادي مضبوط ہول،اللہ تعالیٰ ہرایت دینے والا ہے۔

امام قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے وحی آتی ہے یا نبوت کا کوئی حصہ اسے ملاہے تو وہ کا فر ہو جاتا ہے باد شاہ اسلام پر اس کاخون حلال ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابن القاسم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بعد جو نبی ہے، اور کہے کہ میری طرف وحی آتی ہے وہ مرتد

ہے خواہ وہ لوگول کو پوشیدہ وعوت وے پاعلانیہ، وہ کفرے نہیں نچ سکتا۔ ابن رشید نے ایسے مخص کو ظاہر کافر قرار دیا ہے اور ابو المولود خلیل نے "التوضيح" ميں ميہ بات بر ملا کہی ہے کہ ایسے مخص کو سلطان اسلام تو بہ كرنے سے پہلے مثل كردے تو بہتر ہے اگر ابياد عوىٰ يوشيدہ كياجائے تو بھی ابیا تشخص مرتد ہو جاتا ہے اسے ایسے پوشیدہ دعویٰ کی اعلانیہ تردید کرنا جاہئے،اگر ایبالمخص خفیہ طور پر اپنے آپ کو نبی قرار دے مگرعلانیہ دعویٰ نہ کرے وہ علیحد گی میں نبی پاک کی برگوئی کرتا پھرے خاتم التنبین کے بعد کسی قشم کی نبوت کا حصہ دار قرار دیے۔حضور کے نقائض بیان کرےیا بد گوئی کرے وہ بھی حضور کی نبوت کا منکر ہے بلکہ رہ بات حضور کو گالی دینے کے متر ادف ہےا ہیے تمام لو گول کیلئے باد شاہ اسلام قتل کا علم نا فذکرے۔ ابو بمربن المنذر فرماتے ہیں کہ علمائے اسلام کااس فیصلے پر اجماع ہے کہ اگر کوئی محض کسی نبی یا فرشتہ کی تنقیص شان کرے،اسے سزائے موت ہونی جاہئے۔ حضرت امام مالک، حضرت لیث، حضرت احمد اور حضرت اسحاق بھی اسی قول کے قائل ہیں اور موید ہیں یہی ند ہب امام شافعی کا ہے۔امام محمد بن سحنون نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو شخص کسی نی یا فرشتہ کو براکیجیاان کی شان میں نقائص بیان کرے وہ کا فرہو جاتا ہے اس پر مذاب الہی نازل ہو گااور تمام امت کے نزدیک اس کیلئے سزائے موت ہے اس کے کا فراور معذب ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔

امام مالک کے نصوص میں (ان سے ابن القاسم ، ابو مصعب اور ابن ابی اور مطرف نے روایت کی ہے) یہ بات واضح کی گئی ہے امام مالک سے ہی عمد ویزین کتابوں میں نقل کیا گیا ہے (جن میں کتاب ابن سحنون ، مبسوط ،

عست بیہ اور کتاب محمد بن المواز وغیرہ ہیں) کہ جو مخص کسی نبی کو برائے یا عیبلگائے یا حضور کی تنقیص شان کرے اس کا تھم یہی ہے کہ سلطان اسلام اسے قل کر دے ایسے مخص کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہو گی۔امام قاضی عیاض رحمته الله علیه نے نص میں فرمایا ہے کہ ایسے لو گول کے حکم میں بیات بھی داخل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے کسی فرمان سے انکار کرنے والایا کسی قتم کا نقض بیان کرے آپ کی شان کے منافی بات کر کے آیکے مرتبہ، شرف نسب یا علم وزید میں سی قتم کا عیب بیان کرے تووہ تجفی کافر اورمرید ہوجائے گا۔ باد شاہ اسلام برواجب ہے کہ ایسے تحق کی گردن اڑا دے۔ یاد رہے کہ امام مالک کا بیہ فیصلہ تنقیص شان مصطفیٰ اور انبیاء کر ام کیلئے ہے اسی یر ہمارے اسلاف کاربند رہے ہیں۔ جمہور علمائے کرام کا یمی متفقه فیصلہ ہے گر ایبا شخص تو یہ بھی کرے پھر بھی اس کا قتل کر تا ضروری ہے کیونکہ اس نے ایسے کفر کاار تکاب کیاہے جس کی مثال دوسری کفریات میں نہیں ہے۔(کفر تو تو بہ سے زائل ہو جاتا ہے مگر اس نے اہل ایمان کے خلاف حقوق العباد میں جرم کیا ہے اس کی سز اتو قلّ ہی ہے وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوسکتی۔ (جس طرح کوئی قاتل قبل کرنے کے بعد ڈاکہ ڈال کر لوگوں کے گھر تاہ کرنے کے بعد کئی جانوں کو ختم کرنے کے بعد صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے تو یہ کی ہے تووہ سز اسے نہیں چے سکے گا)اسی طرح حضور نبی کریم کی شان میں گتاخی کرنے یا نقائص بیان کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہو گی۔اس کا معافی مانگنا، رجوع کرنا بے فائدہ ہے اس نے تو بہ خواہ کر فاری سے پہلے کی ہویا بعد ، نیہ تو بہ قابل قبول نہیں ہو گی۔ قابسی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھاہے شان مصطفیٰ میں

نقائص بیان کرنے والے کی سز اموت ہے اسے بادشاہ اسلام قتل کرے گا۔ ایسائی امام این افی زیدر حمته الله علیه نے کہا کہ امام سخون نے لکھا ہے کہ اس کی توبہ اسے قل کرنے سے نہیں بیاستی۔ ہال توبہ سے اللہ کی معافی کاخواستگار ہونا اس کا ذاتی معاملہ ہے وہ اس کے ہال معافی کا خواستگار ہو، مگر اس نے حقوق العباد میں جو جرم کیاہے اس کی سزاتو قتل ہی ہے امام عیاض رحمتہ اللہ عليه نے اس كى دليل مير بيان كى ہے كه نبى صلى الله عليه و آله وسلم كى ذات الله تعالیٰ کاحق ہے ان کی وجہ سے ان کی امت کاحق ہے تو بہ سے امت کاحق ساقط نہیں ہوسکتا، جیسے بندوں کے حقوق صرف توبہ کرنے سے ساقط نہیں ہو سکتے۔علامہ خلیل نے ان تمام اقوال کو اختصار سے بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر تھی نبی یا فرشتہ کو براکہا جائے یا طنز کیا جائے یا لعنت کا لفظ استعمال کیا جائے یا بہلو بچا کر توہین کی جائے یا بلاو جہ عیب لگایا جائے تہمت لگائی جائے الزام تراشي كى جائے ياان كے حقوق كو بلكاسمجھا جائے يكسى طرح نبى كريم كے مر تنبہ باز ہدیاعکم کو گھٹانے کی کوشش کی جائے جوان کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جائے جس سے ان کی شان برحرف آتا ہویا خدمت کے طور پر کوئی جملہ کہد دیا جائے تواس کی سزافل ہے توبہ سے بیرجرم معاف نہیں ہو سکتا۔ شار حین نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ حاکم یا باوشاہ اسلام کا ایسے تشخص کو صرف سز اکیلئے قتل کرنا ضروری نہیں بلکہ اس کا گتاخی کرنے کے توبه کرنایا مکر جانا بھی قابل قبول نہیں وہ سز انہیں وہ حقوق مصطفیٰ کے تحفظ كيليخ واجب القت ل ہے۔ امام قاضى عياض رحمته الله عليه نے كفريه كلمات کے بیان میں لکھاہے وہ شخص بھی کا فرہے جو امور شریعت میں انبیاء کے خلاف خفیف بات کر تا ہے ان کو جھٹلا تا ہے یا ان کے نقائص بیان کر تا ہے وہ

اینے زعم میں علمی اعتبار سے کتنا ہی سچا ہو مگر وہ تو بین انبیاء سے نہیں نے سکے گاوہ باجماع امت کافر ہے۔

ايسے بى جو محض حضور خاتم الا نبياء صلى الله عليه و آله وسلم كے زمانه حیات میں یا بعد از و صال کسی نبوت کادعویٰ کرتا ہے یادوسرے کونبی تسلیم کر تا ہے یاوہ کہے کہ میں ریاضت اور عیادت کرتے کرتے نبوت حاصل کر لول گا۔ علامہ خلیل نے فرمایا جو حضور کی نبوت میں کسی کو شریک مانے یا حضور کے بعد تھی نبوت کے ملنے کا دعویٰ کرے یا اپنی نبوت کا دعویٰ کرے یا این طرف وحی آنے کی بات کرے وہ بھی کافر ہے،اگر چہ مدعی نبوت نہ بھی ہو، مگروتی کے آنے کادعویٰ کرے تو کافر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ایسے تمام کے تمام کافر ہیں مرتد ہیں سے دانستہ یانادانستہ حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں اس لئے کہ حضور نے فرمایا ہے وہ خاتم النبین ہیں، وہ ساری مخلو قات اور سارے جہانوں کیلئے بھیجے گئے میں اور تمام امت کااس بات پر اجماع ہے ریہ کلام ظاہر علم و خر دیر بور ااتر تا ہے اس میں تاویلیں اور ولیلیں وینا درست نہیں ہے۔ یہ شخصیض تمام طبقول کیلئے ہے کوئی طبقہ شک و شبہ کااظہار نہیں کر سکتا۔ بیہ بات ایمان کی روسے یقین کی روسے قر آن و حدیث کی روسے اجماع امت کی روسے بلاشک و شبہ در ست ہے ہمارے سر دار ابر اہیم لقائی نے کیاخوب کہا ہے۔ ہیہ فضل خاص سرور کونین کو دیا حق نے کہ ان کو خاتم جملہ رسل کیا بعثت کو ان کی عام کیا ان کی شرع باک زائل نہ ہو گی وہر کو جب تک رہے بقاء

ای طرح ہمیں یقین ہے جو انبیاء کرام کی تو بین میں باتیں کرے وہ کافرہاس نے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قبول کو باطل تھہر ایا ہے، اس نے شریعت کے ساری امت رسول کے اجماع کو باطل تھہر ایا ہے، اس نے شریعت کے احکام کو باطل تھہر ایا ہے، اس فخص کافرہ وحکام کو باطل تھہر ایا ہے اس لئے ہم یقین کرتے ہیں کہ ایبا شخص کافرہ وجہانوں میں کسی نبی سے دو سرے شخص کو افضل بنائے تو وہ بھی کافرہ وہ بھی شان انبیاء کرام کی تنقیص کرتا ہے۔

امام مالک رضی الله عنه نے ابن حبیب، ابن سحنون، ابن القاسم، ابن الماحبثون ابن عبد الحکم نے روایت کو بیان فر ملیا ہے کہ جو شخص انبیاء علیم السلام سے کسی ایک کو بھی برا کہے یا ان کی شان و عظمت کو گھٹائے اس کیلئے سزائے موت ہے اور سلطان وقت کو اسے تختہ دار پر لٹکا دینا چاہئے اس کی تقیہ نہ لی جائے۔

امام قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کی تنقیع کرتے ہوئے کھاہے کہ انبیاء کرام کے اعتقادات تو حید، ایمان، وحی کے متعلق کامل ایمان ہونا چاہئے یہ پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ ان امور کے علاوہ باقی امور کے متعلق اور عقائد کے متعلق یہ ایمان رکھنا چاہئے کہ وہ ہر بات پریقین سے متعلق اور عقائد کے متعلق یہ ایمان رکھنا چاہئے کہ وہ ہر بات پریقین سے مجرے ہوئے ہیں وہ دین و دنیا کے تمام امور کی معرفت کو جانتے ہیں کوئی چیز ان سے یو شیدہ نہیں۔

حضور کاعلم غیب جانا بینی امر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے مجزات سے ہے، آب جو پچھ ہونے والا ہے ایک ایک چیز کو جانے ہیں، حضور کے علوم غیبیہ ایسے سمندر ہیں جنگی گہر ائی اور وسعت تک کوئی نہیں چینج سکتا اس کا انداز و لگانا کسی کے بس میں نہیں ہے جن آیات میں یہ بات

بیان کی گئی ہے کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت کچھ کر لیتا۔ بہت ی بھلائی جمع
کر لیتا، یہ آپ کے علم کی نفی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے انعام کااظہار ہے کہ
میں بذات خود نہیں بلکہ اللہ کے عطا کردہ غیوب سے واقف ہول۔ خداوند
تعالیٰ نے حضور پر بے شار غیوں کے خزانے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک
اور مقام پر فرماتے ہیں کہ میں غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پندیدہ
بندوں کو اس سے واقف کرتا ہوں۔ قاضی عضد الدین نے اپنی کتاب
بندوں کو اس سے واقف کرتا ہوں۔ قاضی عضد الدین نے اپنی کتاب
"العقائد" میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہل اور کذب سے یاک ہے۔

العقائدين معاہم الدين دواني نے اس كی شرح كرتے ہوئے لكھا ہے خلف وعيد كے جائز ہونے پر جو شخص اس آيت سے سند ليتا ہے وہ جاہل ہے ناواقف ہے وعيد كی تمام آيات بعض شر الط سے مشروط ہوتی ہيں جن سے دوسرى آيات اور احادیث سے وضاحت ملتی ہے اگر ايسا عقيدہ رکھنے والا ايخ عقيدہ پر اصر اركرے اور اس پر جمارہ ہوتی جو بن حالت ميں اس پرعذاب ہوگا اگر كوئی شخص ہے كہ وعيدو تخويف تووہ غلط نظريہ پر ہے۔ اس پرعذاب ہوگا اگر كوئی شخص ہے كہ وعيدو تخويف تووہ غلط نظريہ پر ہے۔ امام قاضى عياض رحمتہ اللہ عليہ نے ابن حبيب اور اصبغ بن خليل سے ايک واقعہ لكھا ہے كہ ايک ناپاک بے دين نے حضور كی تنقيص كی تھی شان ايک واقعہ لكھا ہے كہ ایک ناپاک بے دين نے حضور كی تنقيص كی تھی شان اللہ عيں بھی تنقيص كی تھی آپ نے فرمایا جس اللہ كی ہم عبادت كرتے ہيں اس كو گالی دى جائے تو اس سے بڑھ كر اور كفر كيا ہے ؟ اور ہم ان سے انتقام نہ ليس تو ہم سے براكون ہے تو ہمارى عبادت كی كیا حیثیت ہے۔

انشریعتی رحمته الله علیه نے اپنی کتاب "معیار" میں لکھا ہے۔ ابن الی زید نے بتایا کہ خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت امام مالک رضی الله عنه سے بوجھا کہ ایک شخص نے حضور صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی تو بین کی بد گوئی کی تو

عراق کے علماء کرام نے اسے کوڑے مار نے کافتوی دیا تھا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ خلیفہ ہارون رشید سے یہ بات من کرمشتعل ہو گئے اور فرمایا - اے امیرالمومنین جب حضور ہی کی تو ہیں کی جائے تو پھر ہماری زندگی میں کیارہ گیا پھر یہ امت کیسی ہے؟ امت کی زندگی کیسی، جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تو ہیں کرے اس کو کوڑوں کی سز انہیں قتل کرنا چاہے ہاں جو صحابہ کی اہانت کرے گا سے کوڑے مارے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کی تو نیق دے آپ مجبوب کی پیروی کی تو فیق دے ہمیں کجروی، بدعتوں اور لغزشوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور وعدوں سے ہم امیدر کھتے ہیں کہ اس نے اپنے عدل وانصاف سے جتنی وعیدیں فرمائی ہیں ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اس کا صدقہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ حضور تمام انبیاء اور رسل کے خاتم ہیں، ان بر کروڑوں درود ہوں، لاکھوں سلام ہوں، ان کی آل پر ان کے اصحاب پر سلام ہو، وہ راہنمائے اسلام ہیں قیامت تک ان کے احسانات جاری رہیں گے میں اینے اللہ سے معافی کاخواستگار ہوں۔

عاجزبندہ محمد عزیز وزیر جس کے آباء و اجداد شہر اندلس کے رہنے والے تھے اور تیونس میں بیدا ہوا، مدینہ طیبہ میں قیام کیا بفضل خدا خاک مدینہ میں ہی دفن ہونے کاخواہال ہول، مرقوم ۵ربیج الآخر ۱۳۲۴ھ

حضرت فاصل عبد القادرتوفيق شبلی طرابلسی حنی مدرس مجدنبوی بسم الله الرحمان الرحيم

سب خوبیال ایک اللہ کو درود و سلام ان پر جن کے بعد کوئی نبیں اسکے آل پر ان صحابہ پر ان کے بیر وک پر ان کے تام لیواوک بر۔ آئے گاان کی آل پر ان صحابہ پر ان کے بیر وک پر ان کے تام لیواوک بر۔

حمر وصلوٰۃ کے بعدیہ بات مختیق کے ساتھ ٹابت ہو گئی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، قاسم نانو توی، رشیداحمر گنگوهی، خلیل احمد ابنیخوی، اشر ف علی تھانوی اور ان کے ساتھ والے ان کے جیلے جانے ان کے خیالات ہمارے سامنے آئےوہ تمام کافر اور مرتد ہیں۔ حاکم وقت کافر ض ہےا لیے لو گول کو قل كردك اگر سلطان وفت كالحكم مندوستان ميں نہ جلے تو علمائے اسلام كا فرض ہے کہ اپنی تحریروں، رسالوں، کتابوں، مجالس و عظ میں ان کفریہ کلمات سے عوام کو آگاہ کریں۔ان کے کفر کی جڑکاٹ دینی جاہئے اس طرح سے کہ ان کی گمر اہی کی روح اسلامی و نیامیں سرایت نہرنے یائے۔ ہم نے شخفیق اور ثبوت کے بعد بیہ فیصلہ کیا ہے تکفیر کی راہوں میں خطرہ ہوتا ہے اور بیر راسته برواد شوار ہو تاہے ہمارے راہنماعالم دین نے اس وقت تکفیر کی ہے جب انہیں تکفیر کا ثبوت مل گیا، انہیں نور نبوت سے بیہ تو فیق حاصل ہوئی۔صحابہ کرام اورا تمہ مجہزین کے دلائل براعتاد حاصل ہوا۔انہول نے صرف اندازے اور قیاس ہے بیفوی نہیں دیا ہم غلط رائے قائم کرنے سے اجتناب کرتے ہیں اور قیامت کے دن کے محاسبے سے ڈرتے ہیں۔غلط بیانی كرنے والول كى قيامت كے دن أيكس چوٹ جائيں كى۔اللہ تعالى درود بصحے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر ان کی آل پر ان کے

بندہ ضعیف عبدالقادر تو فیق شلبی طرابلسی نے مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ریط کہی اور اینے سامنے لکھنے کا تھم دیا۔

صور عالم محر و العالم العالم العالم على العالم على العالم العالم

على حصرام الم منت يبنات احرصا برموي اللي حصرام الم منت يبنات احرصا برموي قدّسَ سرّه العزيز

#### بسنم الله التحمن الرسيط

الحمديثه رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خات مرالنبيين محمد والم ولعطبه إجعين المرسلين خات مرالنبيين محمد والم ولعطبه إجعين الى يوم الدين بالتبجيل وحسبنا الله ونعم الوكيل.

مسلمان بهائیول سے عاجراند دست بہر عرف بارسے بھائیو! السلام ملیم در حمد اللہ در برکانہ ۔ اللہ تعالیٰ آب سب حصرات کوا ور آب کے صدست میں سس ناچیز ، کنبر السیبات کو دین جی بہر فائم رکھا درا پہنے مبیب محدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی سیجی محب عظمت وسط دراسی بہم سب کا خاتم کرسے ، المین یا ال حسم المال حسین ۔

#### تمهارارت عزول فرماناسه ،

إِنَّا أَنْ لَمْ لَا لَيْ شَاعِدًا وَمُبَيْسًا وَّبَدِيرًا اللَّهِ مِنْوا بِاللَّهِ مرود المرود و مرود و مرسولها وتعرزوه وتوقروه وتسييم و مرود و م اسنی امبیک ہم نے تنہیں مبیا گواہ اور توشیخری دیا اور ڈرسنا تا کہ استدادكو إنم الندا ورائس كيرسول برائمان لا وُا ورسول كي تعظيم و توقير كروا ومسح وشام المدكى بإكي بولوسي مسلمانو! د كيمودين اسلام بيعين، فران محيدا ما دسنه كامقصودي تمهارا مولى تبارك وتعالى تين بالمي بنالمسبه اول يبكه نوك المندورسول برايمان لائيس -متوم مركدالله تنارك وتعالى يعبادت مين ربير-

السون بى كوفرانا مب وقد من آلك ما عيد في المن عمل فبعلن من من كوفرانا مسنن في البون بى كوفرانا مسنن في البون بى كوفرانا مسنن في البون بى كوفرانا حب عاصلة تأحيسة من البون بى كوفرانا المرابية والعياذ بالله تعالى المسلمان الكوميسول المرابية ملى المرابية الموميسول المرابية الم

# مهارارب عزول فرماناسي

قُلُ إِنْ كَانَا الْكُلُّهُ وَالْمُنَا فَكُوْ وَالْمُنَا فَكُوْ وَالْمُنَا فَكُوْ وَالْمُنَا فَكُوْ وَالْمُنَا فَكُوْ وَالْمُنَا وَعَمَارَةً تَمْ فَسَادُهَا وَعَمَارَةً تَمْ فَسَادُهَا وَعَمَارَةً تَمْ فَسَادُهَا وَعَمَارَةً تَمْ فَسَادُهَا وَعَمَا وَعَمَارَةً وَمَنْ وَلَهُ وَمَهَا وَمَسْلِحِ فَنَ نَوْ فَنَوْ فَهُ الْمَعْ الْمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَجَهَا وِ وَمَسْلِمِ فَنَ نَرْبَعُنُ وَلَهُ الْمَالُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

"اسے نبی اتم فرماد و کراسے لوگو! اگر تمهادے باب ، تمهادے بینے ، تمهادے مصافی ، تمهادی بینیاں ، تمهادا کنیم ، تمهادی کمانی کے مال اوروہ سوداگری بس کے نفقهان کا تمہان اندلین بین اور تمهادی لیسند کے مکان ان بین کوئی چیزی اگر تمہادی لیسند کے نفقهان کا تمہان اندلین بین اندلین بین اندلین بین اندلین بین اندلین بین اندلین بین اندلین اندلین بین اندلین کے دروا میں کوئیس کے میں اندلین اندلین میں اندلین کے اندلین اندلین کے اندلین اندلین کے اندلین اندلین کوئی کوئیس دیا ہے کہ ول کوئی اور تمہیں دیا ہے کہ ول کوئی اور تمہیں دیا ہے اندلین کی دروا میں دیا ہے۔

سنت سب ۱۰ مط ۹۰ موره النوبر ر

احب الب من والده و ولده والناس اجه عين من مي كوئي مان من مي كوئي مان من وكار مان المعلى المركون من والده و الدا و در من المعلى المركون المعلى المركون المعلى المركون المعلى المركون ال

بیر مدین می خاری می می انس بن مانک انصاری دنی الدنتالی عندسے ہے اس نے تو بہ بات صاف فرادی کرج حفود اقد س میں اللہ تعالی علیہ و مسازیادہ کسی کو عزید سکھ ہرگر مسلمان نہیں مسلمانو کہو! محد دسول الله صلی الله تعالی علیہ و لم کونما مہان عزید محموب رکھنا مدا دا ایمیان و مدارنجات ہوا یا بہیں؟ کہو ہوا اور عزود موالیت میان محد دسول الله صلی کہ توساد سے کلہ کونوشی خوشی فنول کرایس کے کہاں ہماد سے دل میں محد دسول الله صلی الله علیہ والم و ملم کی عظیم علمت ہے۔ ہاں ہاں ماں باب اولاد ساد سے ہمان سے دیادہ میں صفر فردا کان لگا کرا بہت درب کا ایشاد سند کے دب کا ارشاد سند :

### تمهارارب عرول فرمانا بيد

اللَّيْ أَنْ يَنْ وَلُواامَتَا مَ النَّاسَ النَّاسَ النَّاسَ النَّاسَ الْكَوْرَا الْمَنَّا وَ الْمُنْ الْمُولُولُوا الْمَنَّا وَ الْمُؤْلُولُوا الْمَنَّا وَ الْمُؤْلُولُوا الْمَنَّا وَ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

م كيافوك اس كھمنارىي كرانما كىر لينے برجھوٹ دستے مائى گئے كہ ہم ابيان لاستے اورمان كى از مائىش نزېرد كى ي

طریقه سهد کرم کوجن لوگول سیسکیسی بنعظیم بمتنی می مقیدت ممتنی بی دوشتی مکسی می مجست كاعلاقتم وعييسه تنهادسه إب مهادسه استاد ، تنهادسه بر، تنهادى اولاد ، تھارے بیائی، تمعارے ا حباب ، تھارے بڑے تھاسے امیحاب بھھا دسے موثوی تھار کا فا ممهار يسيفني المهاريب واعظ وغيره وغيره كيس باشد بحبب وه محدرسول المعلى التد علبه والدوسلم كى نشان برگستاخى كربس اصلًا نمها يست فلمب بس ان كى عظمت ان كى عبت کانام ونشان نه دسیصفود اان سیصانگ بهرمیا و ۱۰ ان کو و و ده سیسی کمی طرح لیکال کر تببنك و ۱۰ ان كی موت ۱۰ ان کے خاص سے نغرت کھا دُریجر مذنم اسپنے دیشتے علی نے وسنی الفت كاياس كرديناس كي مولومت مشجنت ، بزرگي فضيلت كوخطوسيين لاو كماخريرجو کچھ نے اس کی اللہ میں اللہ تعالیٰ علیہ وہم ہی کی غلامی کی نیا بر بخاص سیم منطق ان ہی کی شان مي كسناخ موا ميريس اسسكياعلافدوا واس كي يعيم ميديم المياني ،كي بهترسيه وى بيت نها به بينة وعاسفه بن باندست واس كهام وعلم وظاهرى فعنل كو سل كركباكري كمام ترسه إدرى الكرنت فلسفى مرسه واستعلوم وفنون تهبى ملتا اكرميهين مكرمجريسول التصلى التدنعا لأعلبه بالمسكية عابل تمسنساس كي مات بنا في حابي اس منعضو سیکتناخی کی اور تم نه اس سے دوئی نباہی بالسے ہر برسے سے برزر کرا یہ حانا بالسيد براكين برأانا باسى فدركرتم ف است اس مرس فيردا في منان ما تنها الما حدال ببراس كى طرفت سين فنرت ندانى توينداب تم بى الفيات كرلوكه تم ابمان كامتمان قرأن وحديث نفص ريصول الميان كامدار دكھانما اسسينن دور - قرأن وحديث نفص ريصول الميان كامدار دكھانما اسسينن دور بحكل كيئ مسلمانو إكباحس كمدول مبي محد سول التعطى الندنعا لي عليه وسلم كي تعظيم بو کی ده ان کے برگر کی وقعت کرسکے گا اگر میران کا بیریا استفادیا بدر می کبوں مزمود کیا بيصيم ويرال ليصلى التدعليه وسلمتمام جهان سيدزياده ببايست بول وه ال كيركستيل مسع فور المنحنت شديدنفرت مذكرسك كالكرجراس كادوست بابراور مالسيس كبول نهره يترابين مال بممردا ورابيف رب كي بات من بجمود وكر ب كمهر المرته بالمعالية المعالم كى طرفت بل ما سبيم، ديميمو :

مهادارب عرص فرماناسب .

لَا تَحِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْاَخِرِيُوا دُونَا مَنَ الْمُورِيُوا دُونَا مَنَ الْمُعُمُ الْاِنْدَاءَ اللّهِ مَا الْاَنْدَاءَ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

سے تماری مدد فرمائے گا۔ ۳۔ تمہابی مبنگی کی جنوں میں سلیجائے ہے منہ مانگی مرادیں یا ورکے بیس ۲۰ تم مندا کے گروہ کہلاؤ کے ، خدا داسے ہوجا ورکے ۔ ۵۔ منہ مانگی مرادیں یا ورکے بھدا مداور ہے افراد کے مدر مانگی مرادیں یا ورکے افراد بھدا مید و خیال و گمان سے کروٹروں در سے افروں ۔ ۴ یمس سے دامنی ، بذرے کے تم سے دامنی ، بذرے کے مسلے دامنی ، بذرے کے سے دامنی ہوگا۔ ۲۔ یہ کہ فرما نا سے برقی کہ اس کا دب اس سے دامنی ہوگرانتمائے بندہ نوازی یہ کہ فرما یا الند ان سے دامنی اور وہ الندسے دامنی ۔

مسلمانو باخدا ملکی که نا اگرا دی کرد طریها نیس دکھنا مجا درده سب کی سب افظ سیم در در در در نام کرد در الله کرم منت یا بئی ، بیمر زید و عمر و سے ملاقر رتعظیم و محبت کی لئت تنطع کر در باکنتی بطری بات سبے س بیال الله نام نام تا الله می بات سبے سے در اس کا وعدہ لی بات سبے در اس کا وعدہ لی بات سبے در اس کا وعدہ لی بیا سبے در اس کا وعدہ لی بیا سبے در اس کا وعدہ لی بیا اس کے مانے والوں کو اپنی نعم تو ل کی بشادت دیتا ہے مذالوں کو اپنی نعم تو ل کی بشادت دیتا ہے مذالوں کی بازی کے مناوں کی الله کی بی مذالوں کو اپنی می موالوں کو اپنی نعم تو ل کی بشادت دیتا ہے مذالوں کو اپنی مزاوں کے عذالوں کو اپنی نعم تو ل کی بشادت دیتا ہے مذالوں کو اپنی مزاوں کے عذالوں کا بازیاد کی بیان دہ عذالوں کو اپنی میں موالوں کی بازی کے میں مذالوں کی بیان دہ عذالوں کو بازی سے کہ جو سبت میت نعم تو ل کی لا بی بین مذالوں کو بازی سے کہ جو سبت میت نعم تو ل کی لا بی بین دہ عذالوں کو بیت سے کہ جو سبت میت نعم تو ل کی لا بی بین دہ عذالوں کو بازی سے کہ جو سبت میت نعم تو ل کی لا بی بین دہ عذالوں کو بازی سے کہ جو سبت میت نعم تو ل کی لا بی بین دہ عذالوں کو بین دہ عذالوں کو بازی کی بین دہ عذالوں کو بازی کی بین دہ عذالوں کو بازی کی بین دہ عذالوں کو بازی سے کہ جو سبت میں موجود کی بین دہ عذالوں کو بازی کی بین کی بازی کو بازی کی بین کی بین کی بین کے کہ کو بین کے کہ کو بازی کو بازی کے کہ کو بازی کو بازی کی بین کی بین کی بین کی بین کے کہ کو بازی کو بازی کی بین کے کہ کو بازی کو بازی کی بین کی بین کی بین کے کہ کو بازی کی بین کی بین کے کہ کو بازی کی بین کو بازی کی بین کی

# منهارارب عرول فرما تاسب.

يَّا يَهُ الكَوْمِنَ المَنُوالاَمَّتَ فِيدُواْ ابَاءَكُ مُولِفُوا لَكُولياً وَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفُورَعَ لَى الْإِيْمَانِ طِى مَنْ تَبَوَلَهُ مُويِّكُمُ فَا وَلَكَ الْمُصَالِطُ لِمُونَ مَعْنَى الْإِيْمَانِ طِى مَنْ تَبَوَلَهُ مُويِّكُمُ فَا وَلَكَ الْمُؤْنَ مَعْنَ

" اسے ایمان دالو! ابہ بنے باب اسبے بھا بیول کو دومنت نہ بناو اگر دوایمان برکفرنسبند کریں اور تم بیں جوان سسے دفاقت کریں اور دمی لوگ سنم کا رہیں ؟ اور فرما ناسے :

يَا يَهُ اللَّهُ ذِينَ المَنُو الاَنتَّخِيذُ وَاعَدُوَى وَعَدُقَ حَمْمَ اللَّهُ اللّلَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

بِمَا آخفنيمُ وَمَا آعُلَنْمُ لَا وَمَن يَنعَالُهُ مِنْكُمُ نَعَدَمنَلَ اللهِ فَمَن يَنعَالُهُ مِنْكُمُ نَعَدَمنَلَ مَسَوَآء السَّيِيلِ وَ الله قلد تعالى لَن تَنفعكُوْ آنْ حَامَكُ مُولَلاً السَّيِيلِ وَ الله قلد تعالى لَن تَنفعكُوْ آنْ حَامَكُونَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

"اسے ایمان والو! میرسدا و را پینے ذمنوں کو دوست نہ بنا و ، تم حیب کوان سے دوستی کرنے ہوا در میں نوب جانتا ہوں جو تم جیبا سنے ور جوظا ہر کرستے ہوا در تم میں حیوالیا کرسے گا وہ صرور سبیدھی راہ سے بیما ، تمہار سے دشتے اور تمہار سے سبید کا وہ صرور سبیدھی راہ سے بیما ، تمہار سے رشتے اور تمہار ول سبید تمہار میں اور تمہار سے بیا رول میں میں جوائی ڈال دیسے گا کہ تم میں ایک دوسرے کے جھو کام مذاسکے گا اورال دیمار کے اورال دیمار کے اورال دیمار کی دوسرے کے جھو کام مذاسکے گا اورال دیمار کا کہ تم میں جوالی کود کھے دیا ہے۔ "

اور فرما تاسبے:

وَمَنْ تَبَنَّوَ لَهُ حَمِّنْ كُوْ فَإِنَّهُ مِنْهُ مَرْ لِأَنَّ اللَّهُ لَا يَهُ لِذِي الْقَوْمَ الظَّلِلِمِينَ ه

بنهارارب عزول فرما ناسبے: مربر برزار در اور مربر اللہ میں کا در اللہ میں کا در اللہ کا میں کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ ک

وَالنَّذِينَ يُوْذُونُ رَسُولَ اللهِ لَهُ مَعَ خَابِ اللهِ اللهِ لَهُ مَعَ خَابِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

سك وسك مي ع ، موره المخدر سك ب ع ١١ ، موره التوبر

" وه جورسول التعمل للعليه والمرسم كوابنياء وسينظيم ، ان سكه سلط درناك عذاب سبع يه ا در ذراً السبع :

إِنَّ السَّذِينَ يُوَدُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُ عَالَتُهُ فِي السَّمْ اللَّهُ فِي السَّمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَ لَهُ مُعَدَابًا عَيْهِ مِنَاه لِهِ اللَّهُ وَاعْدَ لَهُ مُواعِدًا اللَّهُ وَاعْدَابُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَابُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْدَابُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَابُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعُرَابُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

سله ميك ع بم ، موره الاحزاب ـ

#### یاں ہی امتحال کا دفت ہے!

ويجعوبيا متدوا مدقها ركى طرف سينها مى مبانح سب وكجعوده فرمار بهسب كالمهار ر شخه من من من كام زايم سكر مجيست نود كركس سي ورست مور ديكو ده فرا را سب كمب غافل بيس، مبرسية بزنبس نمها رسيداعال ديجد وابول المهارسيدا قوال سن ر با مول المنارسيد ولول كى مالمن سيخبرد ارمول ، دى يوسيد بردا نى مذكر و، براست بيعيد ابنى عافبت نابكام و التدورسول على المتعلية ولم كم معنابل ضدست كام مذنو، ديمودة تمهيل بين سخت عذاب سند درا تاسب اس كه عذاب سيكهين مناههي ، د كموه وه تهيل بني وحمت كى طرف بلا تسبع اسباس كى يمت كهبين نباه ئهبي ، ديكيوا ورگناه نوزيت كناه بوست مرين برعذاب كاستحقاق بوم گرانمان تهين مباما ،عذاب بوكر خواه رب كي رتمت هبيب كى شفاعىت سىسەبىدىداب بى جېشكارا مومبائىكا يا بوسكناسىھىرىرول الدىسلى الله نغالى مليبو لم كيعظيم كامتعام سبصان كيعظمت ان كيمعبت مدا رايمان سبه قرآن مجيد كي سنب سن میکے کر حواس معاملہ میں کم ہے۔ اس برد و نوں جہان میں مندا کی تعنیت ہے۔ دیجھو جب ایمان گیا میراصلاا بدالا با د تک کیمی سی طرح برگزاصلاً عذاب شدید سنے رہا تی نہ ہوگی گستاگ كرسنے واسلے بن کا نم ہیاں کچے پیسس لمحاظ کرو و ہاں اپنی پھگٹ دسیے ہوسنگے نمہیں بجائے نہ ائتي گھاورائين نوکيا کرسڪتے ہيں، بعرائيبوں کالعاظ کرڪيا بني ميان کو تعبينہ ہميشہ عنسب حبار وعذاب نارم بم ببنسا دبیا کیاعفل کی بات ہے۔ لٹ دند ذرا دہرکوالٹد ورسول کے سوا مسب ابن وال مصدنظرا مقا كرا محيس مبذكروا وركردن معكا كراسيف آب كوال واحد فها رك سامضعا مترممبوا ورزسي خالص سبجياسلامي ول كيرسا نفه محدرسول الأصلي التدعلية ولم كي عليم طلت بكندم بت رفيع ومعامبت جوان كي درب سفيانه يريحسني ا وران كي عظيم ان كي تود بربالمیان داسلام کی بنا رکھی است دل میں میلکرانصا من دائیان سے کہو کہا جس سنے کہا م تشبطان کوبه وسعت نص سعے نامت بردئی . فعزعالم کی وسعت علم کی کونسر نسوشطعی ہے! <sup>ہم</sup> ، من محدد مول المدسل المعليد والهوم كي شان مركساني مذكى وكيا اس في الميس العبن

كمعم كورمول التعلى المدعلية وسلم كمعلم اقدس بيرنز بإها باكيا وه رسول المدمسطان تعالى عليروا لروسلم كى وسعت علم سعد كا فربوكوشيطان كى وسعت علم ميا بمان ترلابا بمسلمانو ىنوداسى مركوست اتنابى كرويجوكراوعلمين شيان كيمسرد كيو! نووه مرا ما ناسيم يا منيس مالانكها متصة وعلم بي تشبيطان سيسكم على نركها بلكمشيطان كدم الرمي بآيا ميركم كمناكيا توبين مزبوكي اوراكروه ابني بامت بلسن كواس برتاكواري ظاهر فركوست اكري ول مرقطعا ناكوا ماسنے گا تواست جبود سبئے اورکسی عظم سے کہ دیجئے اور لدرامی امتحان مقعوم موتو کیا کھری میں ما کرا سبکسی ما کم کوان ہی تعظول سے تعبر کرسکتے ہیں۔ دیکھتے! ابھی ابھی کھلامیا تاسیسے کہ نوببن بونى دربيتك بونى كيركبارسول المصلى المدعليه والمي توبين كرا كغرمنس مزوسي اوربالبغنين حب كباحس سنصنبطان كى دمعت علم كونع سيت مابت مان كوم عنوا فكرس ملى التعليه ولم كصف وسعت علم انت واسك كوكها تمام نعوس كورد كر كما كابن كزنا بسادركها شرك تهبى نوكونساايمان كالتصهبهاس منصاليب لعين كوخدا كانترك مآما يا تنهي ؟ صرور ما ناكر حوبات مخلوق مين ابك كه المين كيم نا نرك بو كي وجيس كسي كيرسك نامن كي حاسطة فطعاً شرك من رسب كي كه فعدا كا ننربك كو في منبس موسكاً ، حبب رسول الشملى الشعليبو للم كصيف به وسعن علم مانني ترك عطرا في سعب كو في مصدا بمان کائنبل نوضروراننی وسعن خدا کی وہ خاص صعفت ہوئی جس کوخدائی لازم سی عیب نونمی کے سلقاس كاماسنف والاكا فرمننرك مواا وراس سفه ومي ومعت ومجصعنت خود اسبنع زابلس كمصية نابت مانى توصات صاحب شيطان كوفدا كاشركب مطراد بالمسطانوكيا بدالتدموريل ا در اس کے دسول ملی الله تعالی علیه و لم دونوں کی توہمین مذہوئی ؟ عنرور مہوئی ۔ الله کی نومین نوظام رسب كراشركب بنايا ادروه محسي البيس بين و إ اوريسول المعلى للمعلى وللم المسلم كى توبين بول كرابليس كامر تنبراننا برهاد باكه وه نوخدا كى خاص معنت بيس حدارات ادرية اس سصاليسه محروم كمان كمصلط فابت ما نونومننرك برمباؤ مسلما نو إكباحساؤ رسول كى نومبن كرسف والاكافرمنيس عضرورسه كياس في كما كمعن علوم عيبيم ادمين نو اس مب صفود في المعظمية ولم كى كما تحصيص سط المباعلم عبب نوز بدو عمر ملكه مرطبي ومعنون ملكم

مسلمان إمسلمان! استصحار مول المثملي المدهل يومله كمامتي استجعابين دين و ا بميان كا داسطه، كمبا التي لمعون كالى كمصريح كالى موسف من تجعه كيوشه كررس كاسب معاداً ممحدد مول المتصلى المتنفعا لاعلب وسلم كاعظمت تيرس ول سعالبين كالكرى موكم سوشر بركالي میں ہی ان کی توہین منعباسنے ا وراگرائب بمی تنجع عنبا ریز استے توخو دان ہی برگو ہوں سے لوحه إ ديجوكما ياتمهي ادرنمها دسيه استادون ببرجول كوكدسكة مبس كهاسي فال إتجع ا تنابى علمه بيع متنامُ وُركوب، تيرسي /ستادكواليبابى علم نغا مبيدا كمت كوسيد، نيرسي بركو اسی قدرهم تقاص قدرگدسے کوسیے ، یا مخفوطور برات می برکدا و علم میں اتو ،گرھے کتے ا سؤر كميمسرو وكيمونووه اس مي ابني اورابين استركت وبيركي تومن سمعن ببري الهبس بطعما ستجعیں کے درقا بو ہایمی توسر موجا بیک ، بھرکہ اسبب ہے کہ جو کلمان کے حق میں توہبن کسم معی کمنی گذری سبے ج کیا اسی کا نام ایمان سبے جو مکش بیٹر! حکمش بیٹر! کیاجس نے کہا کیوکھ بهرشخف كوكسى ندكسي لبسب كاعلم موتاسب يجود ومرسيخف سيصمخفي سيساتوها سيت كرمس كو الغيب كهاجا وسنت بجبرا كرزيداس كااترام كرش كرا ابهرسب كوعا لم العنب كهون كا توهير علم غيب كومنجد كما لات نبورينشا دكبول كساحا باسبط سحبس امريس مومن ملكه انسان كي مهي وميت نه بوده كما لات نبوت سي كب بوسكناه به ادراگرانتزام نركيا جا دست تونبي غيرنبي وحيفرق مبان كرنا صرورسه انهتي كيارسول الشصلي الثاد تعاسط عليه وسلما درجا نورو بإكلول ممي فرق مة حلستضدا لاحعنور كوكالي نهيس دبيا ،كبيا السيفيالته عزد حل كسكالام كاعراحةً رد والطال مذكرديا ، وكيمو :

تهادادب عرف فرما ناسب. وَعَلَمُكَ مَا لَدُهُ تَحَيُّنُ تَعَسُلُولُ فَمَا نَا فَعَنْ لُاللَّهُ عَلَيْكَ

'عَظِيْمًا طعه

" سسنى! التدليم كوسكها بالبخ تم زجاست بنضا ودا لتركافه للم براثه سيت بهان نامعلوم بانون كاعلم عطا فرمان يسكوا للندع وحمل فساسبن عبيب صلى الله دنعا في عل وسلم كمالات ومدائح لبي شماد فرما با اور فرما ناسب وَ إِنسَكُ لَدُوْعِ لَيِرِلِّمَا عَلَمُننَاهُ مِينَكَ لِعِفُوبِ بِمَارِسِ كَعَلَّتُ سَعِمُ والاسبِ " اور فراناسب وكَبَنْتُ وَهُ مِعْمَ لِعِ عَلَيْم ، لَا مُدَسِّدًا بَرُا بِمُعْلِيالِ صلوة والسَّلِيم كوامك علم واسل المسكمة عن عليك الصلوة والسلام كى يتنارت دى ؛ اور فرانلىپ دى تىكىنىڭ مىن كىدنا يىلىگاھىم سىنى خىنركواسىغ باس مصطريك علم سكها يا وغير با أيات وحن من الثيرنه اليسف علم كوكما لات انبياع بهم الصالوة والسلام والننام مبركتاراب زبدكي بكرالله عزوم لكانام بإك بيجة أورعلم عبب كي مكم طلق علم، حس كامرحو باستے كوملنا اور كھى طاہرسہ اور ديجھتے كه اس برگوستے مسلطعے صلى التدنعالی عليہ و سلم کی نفر رکس طرح کلام التدعروی کار د کر رسی سیطینی به برگوخداسے مفایل کھڑا موکرکهمرم ہا مب كراب دلعين يملى الله تعالى عليه ولم اور ديكرا منبيا عليهم الصلاة والسلام اكى دان مقدم برعلم كااطلان كباحانا اكربفول خداصيح بونو درما فت طلب بدامرسیے كداس علم سيدم ا دلعض سب بالاعلوم اگر تعص علوم مرا دبین نواس می صفید اور دیگرا نبیا بر کی کیا تحصیت علم نوز بدوعمرو ملكه مرسبي ومحبول ملكه جميع حبوا مات ومهائم كمسك سلط محي حاصل مسي كبونكم مبرحض كوئسى يزكسى بان كاعلم بهزناسه نوج بسبقه كرمب كوعالم كها حباسته بمجرا كرخيدا اس كا النزام كرسك كم إلى مس كوعا لم كهول كا توجيم كم منجما كما لات نبويبنا دكبول كباحا باستيصس امريب مرمن ملكهانسان كي تفي خصوصبت مذهوده كما لات نبوت سيسكب بوسكتا سبيها وراكر النزام بذكر السيصة تونى ورغيرني من وحد فرق بيان كرنا لازم سبط، وراكر بما معلوم مراديس. اس طرح که اس کی ایک فرد تھی خارج نہ دسہے نواس کا بطلان کی قیمی مسے نابسہے

كے كلاموں كوم ياطل ومرد و دكر ديا مسلمانو إحس كى جرأت بيان بك بيني كررسول اللصلى التنالير المستطاعب كوياكلون اورجا نورول كيعلم مصطلا دسيا درايبان واسلام والنبا. مسب المحميل مذكر كم معات كهدوست كرنبي الأبرا والمبرا فافرق سب السي سي كياجب من أسف كل مول كور دكرسند، ماغل مياست اليس لنبيت واسله ، ذر باسطه مكرم برسب كجو تحام الشديك ما عذك يجبكا وي دمول الشغيلي المدعكية ولمسكيمها نفاس كالي برحراًت كريسك كالمكر الم السس سعد دریا فت کروکه آب کی برتفریخود آب درآب کداسا بده می مادی سب یا منهب ؛ اگرمنیس نوکیوں ؛ اور اگرسیے توکیا جواب ؛ باں ان پدگو بول سید کھو! کیا آسب حضرات این نفر میس مسطور مربی و آب سے محدد مول الله صلی الدعالیہ ولم کی شان میں ماری کی ، خودا بيضاب سعداس دريا فت كى اجازت وسيستخذ بيركراب معاصول كوعا لم فاللم داوى ملاحينس جبال فلال فلال كبول كهاحا مأسيها ورحبوامات وبهائم منلا كيت سور كوكوني ان الغاظ ستنظيم كزاءان مناصب كمه باعث أب كدا نباع وأذناب أب كي تعليم كم توفيركبول كرشفة دست ويا بريوسه دسين بب اورجا نور دن مثلًا أنّو ، كدست كسانه كوني ببرتاؤهمين برتماء كسس كي وحيركباسهم بمكل علم نوقطعا أب صاحبول كوبعي تهنب وربعض ان سب كوعالم وفاصل وجنين وحيال كها حاسئه بهراگراب اس كا انتزام كريس كه لال بم سب كوعلماركه بس كے تو بھرعلم كواتب كيے كما لات ميں كيول شمادكيا جا ناہے ساميري ون ملكه انسان كيمعيض مين نزيو، گرسطه، كنة مؤرسب كوچال بو وه آب كے كما لات سيكبون بروا؟ اورا كراننزام مذكيا ماسئة تواب مي كميبان سيساب بي اورگرسه مستنة اسورمين وحبر فرق بيان كرا صروريه وفقط

and the state of t

### منهارارت عرول فرماما سبيد:

وَلَقَدُذُرَا نَالِجَهَمْ مَكِيثِيرًا مِنَ الْجِنْ وَالْإِنْسِ لَهُ لَهُ مُكُونَ الْجِنْ وَالْإِنْسِ لَهُ لَهُ فَكُونِ لَا يَفْعَهُونَ بِهِ الْكَهْمُ اعْلَىٰ لَا يَبْعِيدُونَ بِهِ اللهُ مُلَانَعُ كَالْانْعُ كَالْانْعُ كَام وَلَهُ مُواذًا نَ لَا يَسَمَعُونَ بِهَا دَ الْأَلْتُ لَكُ كَالْانْعُ كَامِ بَلْ هُمُ اَصَلَ لَا الْالْكُ الْمُلْكِلِينَ مَهُ وَالْعَلْمِ لَكُونَ وَلِهَا الْمُلْكِلُونَ وَلِيهِ الْمُلْكِلُونَ وَلَا

ان اور مبنیک عزور بم نے بہتم کے لئے بھیلار کھے بیں ، بہت سے بن اوراد می ان اوراد می ان اوراد می ان اوراد می ان سے وہ دل بیرجن سے تی کو نہیں مجھے اور وہ ان کھیں جن سے تی کا دائست نہ نہیں سوچھے اور وہ ان کھیں جن سے تی کا دائست نہیں سے تن بات منہیں سے تن بات منہیں سے تن اور وہ کا ان جن سے تن بات منہیں سے تا ہوں کی طرح بیں میکھی بوسے دمی لوگ غفلت میں بیاسے میں برا مد کر میکے ہوئے دمی لوگ غفلت میں بیاسے میں برا مد کر میکے ہوئے دمی لوگ غفلت میں بیاسے میں بیا

اود فرماً لكسبير:

اَدَ أَيُنْتَ مَنِ انَّخَذَ الله الله هَوَهُ الْفَانَةُ عَكُونُ عَلَيْهُ وَكِيلًا اللهُ النَّا اللهُ الله المَ امْ تَخْسَبُ أَنَّ أَحَدُ فَرَهُ مُ مِيسَمَعُونُ أَوْيَعَ فِي لُونُ مَا أَمْ تَخْسَبُ أَنَّ أَحَدُ إِنْ هُمْ ال الذَّكَالُانَعُ مَامِ مَلْ هُ مُواَمِنَ لَ سُهِ بِيلًا وَ يَه

المعلا و بجه توحس سف ابنی خواس کوابنا مندا بنا لبا تو کمیا تواس کا ذمه ساله کا با این کا دمه ساله کا با این کا در میساله کا با میساله کا با میساله کا کا در میساله کا در م

ان برگربون نے با یون کاعلم تواندیا بھیم الصافی والسلام کے ملے کے برابر مانا۔ اب ان سے بوجھے کہ انتہا را بل ابنیا ویا تو دھنور سیدا لا نبیا وعلیہ الصافی والنا و سے برابری برابری مستے کہ انتہا کہ کہ کہ بی کی حب سے بالیوں سے برابری مانتے کہ انتہا کہ کہ کہ بی کی حب سے برابری مانتے کہ انتہا کہ انتہا کہ اور استے ہم اور ان بی برابر ہو ہا کر دی ، آب تو دو یا سے مبر برابر ہو ہا کر دی ، آب تو دو یا میں کوئی بھی البیا کر دا جو نہ سے عم میں زیادہ ہو یا صب ایک برابر ہو ہا کر ایس نور فرق نوان کے وہ است کا دو عمرہ نوان کے افراد سے علم میں جو با بیل کہ میں نو فرق نوان کے افراد سے علم میں جو با بیل کہ میں نو فرق نوان کے دوہ است کا دو عمرہ نوان کے افراد سے علم میں جو با بیل کہ میں نو فرق نوان کے دوہ است کا دو عمرہ نوان کی میں دوہ ان کو دوہ کی دوہ ان کی دوہ ان کو دوہ کی دوہ ان کے دوہ ان کو دوہ کی دوہ ان کے دوہ ان کے دوہ ان کے دوہ ان کے دوہ ان کو دوہ کی دوہ ان کو دوہ کی دوہ ان کے دوہ ان کے دوہ ان کے دوہ ان کا دوہ کی دوہ ان کو دوہ کی دوہ ان کوں دوہ کی دوہ کو دوہ کی دوہ کی

مسلما نو! برحالتبس نوان كلمات كي نفيس بن بم انبيات كرام دحفو رر نورستدالامام على العلاة والسلام برم تغمها مت كي كي كيم بميران عبادات كاكبا يرحبنا بن مساحها لعفه دىب العزىن عزحيلالأكى عزت برحمله كميا كبابو يغدادا انصاف كباحس خيركها كهبس في كب كما ہے كدميں وفوع كذب بارى كا قائل نهيں ہوں لعنى و منتخص اس كا فائل ہے كہ خدا بالفعل حفوله بيع عفوس بولا تعوس بولناسب واس كي نسبت بدفنوي دسين والاكراكريراس سنة تا وبل أباست مس خطاكي مكر تامم اس كوكا فريا بوعتى صال كهذا نهيس بياسبيك حس في كها كه اسكح كوقى سخست كلمه مذكه بناحيا سيست محسست كهاكهاس ببري كيفرعلملست سلعت كى لازم آنى مبعض شانعي بطعن وهلبل نهبس كرسكتا لعبني خداكومعا دالتدحيولا كمنا بهعت معطائ سلعت كانعمى مدمهب تغابه اختلاف يحنعى شافعي كاساسير كسي سند وانه ناحت سيعدا دبر باندسه، کسی سندنیج ، ابساسی اسیسے هی تمجه ککسی شده اکوسیاکهاکسی نیرچهوا ، لهذا البيسة كوتفنليل وتفنسيق سنصه مامون كرنا حيلهت لعنى توخدا كوتمعونا كحصاست كمراه كها بمعسني گننگارتھی نہ کہو۔ کیاحبس سنے برسب نو اس کمذب مندا کی نسبیت بنا یا ورہیس خودا نبی طر سيدبا وصعث اس يفعنى افرائدكه فاردة على الكذب مع انتناع الوفوع مسكا انغا فبرسب صافت صربیح که دیا که وقورخ کذب سیم عنی درست بوشکتے تعینی بربات تقیکب موکنی که خدا سعه كذب وافع بداء كيامة مفسلمان ره سكناسه بكيا جواسيه كمسلمان سميع فودسلمان بروسكناسير بمسلما نواخدارا انصاحت ابران المهيم كانفا تضدين الني كا انفعدين كامزي نحالف كبابهت تكذيب كذبب كمكيامعني مبركسي كاطرف كذب منسوم كرنا رجب عراحة عماكو كاذب كدكرتمعي ايمان إفى دسب توخدام اخسا بيان كس ما نوركا نامسب وخدام لمنعوس مبود ولفيارئ دمېروکېو*ل کا فرېوستے* ان مي توکونی صاحت سينيمعبود کوچھو<sup>ا</sup>ا ك ي ع ١٤٠ موره الزمر-

on english beginning for perpendicular.

تعى منهن مباناً والمعبود برحق كى بانون كويون منهي ماسنته كدامنين اس كى بانتس مي مندين مبلنظ بالتسبيم ببيل كيست ابسا نودنيا كيردس بركوتي كافرما كافرهبي نشايدة فكلے كم ضرا كون إمانيا . اس كم كلام كواس كاكلام جانبا ا در كجرب ومطرك كمنا بوكم اس تعصيط كهاناس سيد وفورع كذب كيمعنى درست بوسكة يغرض كونى ذى انصاب بمكر مني ر مین این منام بدگریول سنده میم کرانند در میول کوگالیاں دی بیبی، اب بیبی و فنت امنحان اللى سبعه، داه رفها رحبا رعزم بالهسط ورد اور ده اینب كما و مرگزری، پین نظر ر کھ کرمل کرو۔ آب نمہادا ایمان تمہادسے دلوں بن نمام برگوبوں سے نفرت معروسے گا مركزا للدورسول التدجل وعلا ويل التعليه والمسك مفابل تمهين ان كى حابب مدكست وأيكا تم كوان سيسكون آستُ كى مذكران كى بيج كرو، الشرورسول كميمنا بل ان كى كالبون ميمل في بهبوده بادل كرصو، بشرانصاب إ اگركونى تنفس تمهارسه مال باب بستاد، بيركوكاريا دسي اور منصرف زباني ملكه لكه لكه كرحج اسبيد ، شائع كرسيد كبانم اس كاسا كاه وسكر باس کی بات ببانے کو ما دیلیں گڑھھو گئے باس کے کھنے سے سیے بروامی کرسکے اسے میں نور صاف دس سیکے بینین نہیں اگر تم میں انسانی غیرت ،انسانی حمیت، ماں باب کی عزت سرمست عظمت محبت كانام لننان عبى لكاره كياسب نواس بركو دسنامي كي صورت سي نفرت كروسك اس كاسك سعد وركاكوسك اسكان كمستكون المستكون المستكون المستكواس كے سنتے بنا وئيں كرمنصے اس كے على نشمن موما دُكے، بعرضداكے سنتے ماں ماب كوايك ببهبل ركفوا ونرا لطرواصرفهار ومصررسول التسلى الدرنعا لاعلب ولم كاعزت وعظمت برا بهان نورد دسرست ببهس «اگرمسلمان بونومان بایب کی عربت کوالتدورسول کی عرب سیے كجيفسين بنها نوسك ، مال باب كي محبت دخايبت كوالله ورسول كي محبت فضرمت كماكك ناجبر مانوك نوواجب وأجب واجب لاكه لاكه واجب سيعط هكرواجب كدال كمد مركو سسے دہ نفرت و دوری وغیظ وحیالی موکہ ماں باب کے دمشنام دمبندہ کے ساتھ اسس کا مبزادوال حصدنه بوبهبهب وه توكسجن سكه سيشان مسانت تعمتول كى بشادت سيم سيمانوا تنهارا بدفلين تبرخوا هامبدكر ماسي كالترواحدفها ركى ان أيات اورس ببان شافى واضطلبيا

كوليداس باره ببن أب سيد زياده عرض كى ماحبت مذ به دنمها دست ابمان خود بهان ، كولي سيده مبارك الفاظ بول تطبي سيد ومن باكر مبارك الفاظ بول تطبي سيد ومن باكر مبارك الفاظ بول تطبي سيد ومن بالمسادة والتعليم بالمستدنق في المستدن المستدن

#### منهادارت عرول فرما ماسب

فَ ذَكَانَتُ لَكُواْسُوة بُحَسَنَة فِي إِبِرُهِبُ وَكَالَوْ لَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّهُولُولُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

برنوفران عظيم كيام كام يستق

الشرنعالى جس سے بھلائى جاسے گاان برغملى توفين وسے گامگر يمال دو فرقيم كے بير،
عن كوان احكام بيں مذربيش آستے بيں۔ اول سبطم نادان ، ان كے مذر دوفتم كے بير،
عند راول فلال تو بهادا است ديا بزرگ يا دوست سب ، اس كا بواب تو قرآن عظيم كى
منغد دا يا منصص جيك كه دب عزد على في باد بار بيكرا رصاحة فرما ديا كه غضب اللهي سيد
برخيا جاست بوتواس باب بين اجيف باب كى بھى دھا بيت نه كرد۔ عند دوم صاحب بير برگو
توگ تھى تو تو دوري بير، بھلامولولول كو كيونكوكا فر بھي بيا بها جا نير، اس كا جواب ؟

تنهارارت عزومل فرمانا بهد:

اَخُوَا يَنْ مَنِ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمِ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَدِهِ عِنْ اَللّهُ عَلَى عَلْمَ وَعَمَلُ عَلَى بَصَدِهِ عِنْ اَللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مَثُلُ النَّهِ مِنْ مُعَيِّمُ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّهُ النَّوْرِ النَّهُ النَّوْرِ النَّهُ النَّوْرِ النَّهُ النَّوْرِ النَّهُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّلُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّلُ النَّالُ النَّلُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّلُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّلُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُ النَّلُ اللَّلْ النَّالُ النَّالُ النَّلُ اللَّلْ النَّلُمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ

سکه شکه ع ۱۱۰ مورد؛ نجید ر

سله مي ع ۱۹ ، سوره الجائير.

اور قرما ماسبعه :

وَأَنْلُ عَلَيْهِ عَبَا اللَّذِي النَّيْهُ الْكَانِكَ الْمُعَنَّا لَوْعَنَّا هُ مِهَا وَالْكِنْكُ الشّيطانَ فَكَانَ مِنَ الْغُولِينَ ، وَلَوْشِعْنَا لَوْعَنَّا هُ مِهَا وَالْكِنْكُ الشّيطانَ فَكَانَ مِنَ الْغُولِينَ ، وَلَوْشِعْنَا لَوْعَنَّا لَا يُعْمَالُ الْعُلْبِ مِانِ الْخُلِدَ إِلَى الْآرَضِ وَانَّبَعَ مَعْ اللَّهُ مَعْتُلُهُ الْمُعْتُلِ الكَلْبِ مِانِ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

العبی ہدائیت کیے علم رہنہ بن خدا کے اختیا ہے۔ یہ آئیس ہیں اور در بہ بن ہوگاہ مالمول کی مذہب ہیں ان کا نوشار ہی مندیں بہال کا کہ مالی کا نوشار ہی مندیں بہال کا کہ مذہب ہوں ہے و در خ کے فرشے میں ہیں ان کا نوشار ہی کے ایک کیا بہیں بت بو عضے والول سے جی بیلے میں برت بو عضے والول سے جی بیلے میں ہوہ جواب ملے کا لیس من یعد لے کے من لا بعد لے حالے والمحل والنجان برائولی "

ن ساه بعدیت طرانی نے مجرکم بردرا بونیم نے ملبیس انس سے روایت کی کرنبی کریم النے فرایا ۱۲ منه عسد ملی ع ۱۲ سورہ الاموا

مجائید! عالم کی عزت نو س بازیمقی کر ده تبی کا دارنسسے، بی کا دارث وه جومدامیت بر مردا در مب گرامی برسب تونبی کا دارنت مردا یا شیطان کا ۱۶س دفت اس کی تعظیم نبی کر مبلم مردا کی راب اس کی منج شیطان کی تعظیم مردگی۔

براس معودت بین سیدی عام گفرسی نیج کسی گرابی بین برجیسے برمذیب کے علی، تعيراس كاكبا ليرحصنا موضود كفرست بابس بواست عالم دين حاشا بى كعزست أكما لم دين مبان كراس كي تعليم عبائير إعلماس دفت نفع ديبلسيط كم دين كيسا تفرم وورية بزالت بإيادرى كبالسية بهال كعالم نهل البس كتنابرًا عالم مضام مِركبا كو في مسلمان اس كي تعظيم كرسطكا ؟ استعادُمعلَم الملكرت كين بي لعنى فرشنول علم كمعانا مقايهد ستعاس سنع محمد دمول التدملي التدعلببرقه لم ك عظيم يتصميذ موظ البحصنور كا نور كرمينيا بي أوم عليال لام میں رکھا گیا ، استصحیرہ برکیا ، اس وفنت سیسلعنست ابدی کاطوق اس کے تکے میں بڑا ، دىيھوتىب سے اس كے شاگردان ئەشىداس كے سانھ كىيا برنا دۇكىيىنى بېمىشاس بېر لعندت بمبيجة ببن بردمضان بمي مهينه بمواست زنجيرون بم مكوني بن فياميت سك دن بنجيم من و هكيليس كه بهال سيفام كالبواب عبى واضح بوكيا اور استادي كالمعي معائبوكروا كمرور أفنوس معاس المعليط الى بركه التاروا مدفها را ودمرد مول التدب مستبرالابرا دصط التدعلير وسسم سيع زياده أمستادى وفعست بوءالتكرورمول سے دیڑھ کریمائی یا دوست ، با دنیا ہیں کسی کی محبت ہو۔ اسے دب ا ہمیں سمیا ابان دسے صدق البخ مبیب کی سجی عزیت بھی رہست کا ، صلی التعظیم و کم ، اپین ۔

سله تغير كيرام فرالدين داذى ج ۲ من ۵۵ فرير قول تعليط تلك المهسل فصنلنا ال المستشيكة احووا سالسيجود لأوم لاحب ل ان نودم حسم دمسلی الله عليه وسلم فی جبيها قادم. تغير في بری ج م من ، سيجود المستشكة لادم اسما كان لاحسل فنود معسم معمد عملی الله عليه وسلم الذی كان فی جبها دونون عبار تون كامامل يسم كه فرشتون كا در مركسي و كراس من نفاكم ان كی بن فی می فور محد دمول الشرطی الشرطی الشرطی الشرطی الشرطی الم منه

فرقترروم

تنهارارت عرول فرمانا بهادارت عرفانا

عَالَتِ الْاَعْرَابُ المَنَاطِقُ لَ لَيْ رَبُونُ مِنُوا وَلِحِينَ قُولُوْ اَسْلَمُنَا

وَلَمَّا سَدِخُلِ الْإِنْسَانُ فِي قَلْوَبِكُورُد له

" بيكنواسكنة بين بم ايمان للستة تم فرما و دايمان أو تم مذ للستة بال بول كموكه بم طبع الاسلام بموسئة ايمان المعى تمها رست و لول مين كهال و أقل مجوا ين ورد فرما أسبت المسال المعلى تمها وست و لول مين كهال و أقل مجوا ينه ورد فرما أسبت ا

إِذَا حَبَاءً كَ الْمُنَا فِعَنَى قَالُوا نَسْهَ كَوَاتُكُ لَوَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ يَخْدُونَ اللّهُ يَعْدُونَ الْمُنَافِقِينَ وَاللّهُ يَعْدُونَ الْمُنَافِقِينَ وَاللّهُ يَعْدُونَ الْمُنَافِقِينَ لَكُونَ وَهُ لَا يَعْدُونَ وَهُ اللّهُ يَعْدُونَ وَهُ اللّهُ يَعْدُونَ وَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

"منافقان جب متها يسيطنوره بوسطان كليم كواي ويتيال كليميك من المسلم كواي ويتيال كليميك معنود المساحة والمساحة و

تمهارار سيعزول فرماناسي

روا بت كريت برسول المعلى التدعليه والهوسلم اكب بيركيرسا بيس تشرعب فراسف ارشاد فرما ياعبقريب الكيث مفس أست كاكتمه بي شيطان كي المحول من ويحصيكا وه أست نواس سن بات مذكرنا كجيمه دميدنه موتى تقى كما يك كرنجى أبتكمول والاساعف سيركز دا رسول التوسلي الله عليري لم مندا مصابلا كرفروا يا نوا در نيرسد رفيق كس بات برميري شان مي گسناخي كمينغط توسط میں وہ گیا اوراسینے رفیفوں کوبلا لایا سب نے گفتسمیں کھائیں کم مسنے کوئی کلم مند کی کارمند کی کارکھند کی کار میں بیا دبی کاندکھا ،اس برا مشدع وحل نے برا بندا آری کدخدا کی شم کھاستے ہم کرامنوں سند كمساخى مذكى دوربشيك صروروه ببركفر كالكمه بوسلها ورنبري شان ميسب ادبي كريمه اسلام كصابعد كا فرموكئے۔ ويجيوانندگوائى ديباہے كمنى كى شان بى بدا دبى كانفظ كلا كفرہ اور كاس كا كندواً لا اكرمبرل كمسلما في كا مرعى كروش باركا كلركوبرد كا فربوم السب ورفرا أ- ب وَلَكُنُ سَاكُنْهُ مُ لَيَقُولُنَ إِنَّا حَكُنَّا لَهُ وَصُ وَلَلْعَبُ لَا فَلْ آبِاللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ حَكُنُمٌ نَسَمَّ لَهُ وَكُنَّ وَكُنَّهُ مَا لَكُ مَا كُلَّا تَعَنْتَذِرُ وَاقْتَذَكَ فَنَ تُنْهَرُبَعُ ثُدَ ايْمَا نِكُوْ لَهُ الْعَلَا يَكُوْ لَمُ لَهُ " اوراگرتم ان مصابه حجونو مبشیک صرورکه پی سکے کہ ہم نو لیڈی مسی اس منظم فرما دوكها الله أوراس كي أبيول اور اس كيديسول مسيم منط كيست منظف بهاسف نه بناؤتم كافرمه حكيليف بمان كالعدين ابن الى سنبيدوا بن حرمير وابن المنذروابن الى عائم والوالبيخ الم محامد أبيماع كسيريا عبدالندب عباس منى الكرنعالي عنهم يتصدد البت فرائد كاب-انه فال فى فولم نعالى وَكَنُنْ سَا لُنَهُ مَرْكَدُ عَلَى النَّاكُمُ الْمُعَالَكُ الْمُعْوَقُ خلان بوادى كذا ومايدريه بالغيب -لعنى كسن على اونتنى كم مركدى ، اس كى خلاش عنى ، رسول الله ملى المدنعا لى عليه ولم من فالما ا دمشنی فلات میکی فلال میکی سیداس میل مکیسمنافت بولام ملالی الله در می است می که اومنى فلال عبر التيب المحرفيب كما عانبي ؟ "

اس ببالشع وكسن بهاميت كميانا دى كدكبا التدور ول سيطع كاكسندم وميا مذبناؤ : تمسلمان كهلاكراس تفظ كين سيكا فربوسك و ديجونف بإمام ابن جرم مطبع مصر، معلد ديم مغيره وا ونفسير رمنينورا مام علال لدين يرطى عبدسوم معنوي ۵۲) مسلمانو! دیجه و محرد سول انتصلی التعلیرولم کی شأن بی انتی گستاخی کرسنے سے که وہ عبيب كمياحانين ، كلمركو ي كلم مذا ي اورا للدنعاسة ليصاف فرما ديا كربها ف بنا و بالمها ك ليد كا فربر كيَّة بهال سعد و وصفرات بفي بن لين جورسول الله منالي المدنعالي عليه لم لم على غير المستح مطلقام منحزي مرجيوب قول منافق كلسب ادراس كي فالل كوالشرنغالي مضالله و فرآن درمول منطق اكرف دالا بنابا وصادت صادكا فرم ندعم ابا وركبول مرم وكرفيب ئى باست حاننى شان نيون سيص سباكه الام محيز الاسلام محد غزالى والمم احد فسطلانى ومولاناعلى - فاری دعلامه محدندرفانی وغیریم اکارسند نفریح فرا دیجاس کی فقسیل رسا کی عبیب مرفضایا نام بروحباعلى مذكور بموتى بجبراس كي محلت شامت كمال صنلالمت كاكبا يوجب بم غيب كاكب بات محى فداكم بناست سيمى نبى كومعلوم بونا محال والممكن بنا نلسب السك تزد بكرا للرسطيب جيزا غاسب بي اورا لندكو انني فدرت ني كمسي كوايك غيب كاعلم دسيسك الندنعاسك نبطان کے دھوکوں سے بناہ دیے۔ اہبن <sub>۔</sub>

ہاں سے خداکہ بنگ کے کسی کو ذرہ کھی کا علم ان اعترور کفر سے اور جمیع معلومات اللبرکوعلم خدن کا محیط موات اللبرکوعلم خدن کا محیط موات معی باطل اور اکثر علما ، سے خلاف سید کیکن روز ازل سے دور آخر ناک کا ماکان وہا یکرن انڈ تعلی کے معلومات سے دہ نسبت بھی نہیں رکھتا ہجوا بیک فررسے کے ماکان وہا یکرن انڈ تعلی کے معلومات سے دہ نسبت بھی نہیں رکھتا ہجوا بیک ورسے میں الکھویں ، کردور ویس سے ہو ملکہ بیخود علوم محت ب

مله اس خشاخسا مف که درمس بغضارتعالی میاردسا سیمی اداحد جوان الغیب المبلاد الکامل ابرادالمجنون میسید مین المبدون میسید مین المبدون مین مین المبدون مین مین المبدون المبدون مین المبدون مین المبدون المبدون المبدون المبدون مین المبدون مین المبدون مین المبدون مین المبدون مین المبدون المبدون

ست المنزك فيدكا فالده رسالانغيوش المكيم على لدولة المكبرس ملاحظر الماكان والمتاركة المكبرس ملاحظر المركاء المالي و

صلى الشرعلية ولم كالكر بجوا سائير اسب النام الركافعيل الدولة المكيد وغيرا ميس خبرية توجيله معترضه تقا اورانشا مالترالعظيم مبت مغير فقا ، اب بحث سابق كي وان عود كيم وسب كراها م غطر و في الترتعا لي عنه كافر مب عن موركيم و المحد المسلود و من المسلود و المورد و المورد

تمهادارت عرول فرمانا

كَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوكُوا وُجُوهَ كُوُقِبَ لَ الْمَسَنْرِقِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْكِنَّ السُبِرَّ مَنْ الْمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاحْسِرِ وَ الْمَاكَثَ كَاهِ وَ السَّبِيتِينَ ه له

"امل نیکی رینه بیسبے که اینامنه نما زمین بورب با بجعیاں کو کر و ملکه اصل نیکی بیسبے
کمآدمی ایمان لاستے اللہ اور فیامت اور فرشتوں اور قرآن اور نمام البیار بیرین
دیکھوعیا ہے فرما دیا کہ صرور بات دین برایمان لانا ہی ہل کا دسیے بغیر اس کے نماز میں فلب مرد مداور فی چیز بہنیں ، اور فرما تاہیے :

وَمَنَامَنَعَهَ عَلَى اَنْ نَفَتْ لَكَ نَفَعْتُهُ مُوالِهُ اَنَّهُ عُرَضَا لَى اللهِ اللهِ وَكُولُهُ اللهُ وَالمُسْتُلُوةَ الْآوَهُ عُركُسَا لَى كَالَ يُنْغِفُونَ وَمُركُسَا لَى كَالَ يُنْغِفُونَ وَمُركُسَا لَى كَالَ يُنْغِفُونَ وَالْآوَهُ وَالْآوَهُ وَالْآوَهُ وَالْآوَهُ وَالْآوَهُ وَالْآوَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُمُ وَلَا يَا اللّهُ وَهُمُ وَلَا يَا اللّهُ وَهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

" ده جونزین کرسند بین اس کا قبول بونا بندنه بوامگراس سنے که امنون سندا در دسول کے ساتھ کفر کیا اور نما زکو بہنیں آئے مگر جی بارسے اور خرج بہنیں مگر نیسے سند بیٹ ع ۱ ، مورد آنبترہ میں سند میٹ ع ۲ ، مورد آنترہ ۔

دلستے یہ

و کیجوان کانماز در مینامیان کیاا در بیمانیس کافر فرایا بکیا وه قبله کونما زمنیس و مینا منفی و فقط قبله کیسا ، قبلهٔ دل وحال ، کعبهٔ دین دا بمان سرد رعالمبال صلی الندتعالی علیمید می کے پیچیم انمی قبله نماز در مستقد منفی ، اور فرماناسی :

فَإِنْ تَابُوْا وَأَعْتَامُوا الصَّلُوة وَاتُوا الزَّحَطُوة فَالنَّوَ الْوَالرَّحِطُوة فَالنَّوُ الْمُولِ الْم الدِينِ وَنَعْقَبِلُ الْاينِ لِقَوْمٍ بَعِثْلُمُونَ وَإِنْ تُكَثَّوُا أَيْمَا ثَمَّ الْمُؤْمِ وَيَعْتَلُمُ وَي مِنْ نَعِدُ عَقَدِهِ مَوْ وَطَعَنُو إِنِي وِينِكُمْ فَقَا تِلُوا اَسْتَقَا الكُونِ اللَّهِ مِنْ نَعِثُ وَقَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِلَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

مه بهراگروه توبرکرین اورنماز برباد که بین اور ذکوهٔ دین تو بهارست دبنی معانی مین، ادر مهراگروه توبرکرین اورنماز برباد کلیست بین ما دانول کے سعتے ، اوراگر قول وا قرار کر سیم بینت کی بات صاحت بربان کرست دین برطعن کریں تو کفر کے بینتوا و ک سیم سیم دین برطعن کریں تو کفر کے بینتوا و ک سیم سیم دین برطعن کریں تو کفر کے بینتوا و ک سیم سیم دین برطعن کریں تو کفر کے بینتوا و ک سیم دین برطعن کریں تو کفر کے بینتوا و ک سیم دین برطعن کریں تو کفر کے بینتوا و ک سیم دین برطعن کریں تو کفر کے بینتوا و ک سیم دین برطعن کریں تو کفر کے بینتوا و ک سیم دین برطعن کریں تو کفر کے بینتوا و ک سیم دین برطعن کریں تو کفر کے بینتوا و ک سیم دین برطعن کریں تو کفر کے بینتوا و ک سیم دین برطعن کریں تو کفر کے بینتوا و ک سیم دین برطعن کریں تو کفر کے بینتوا و کا دوران کی تعدید کریں کو بینتوں کو بینتوں کو بینتوں کا دوران کی تعدید کریں کو بینتوں کریں تو کو بینتوں کو بینتوں کو بینتوں کو بینتوں کی بینتوں کے بینتوں کو ب

دیجیونما نفذکوهٔ واسلے اگر دین برطعند کریں توانه بیس کفر کا بینوا ، کا فردن کا عزند فرایا کیا خدا اور دسول کی شان میس و گستان بال دین برطعند نهنیں ، اس کا بیار بھی سنتے :

## تمهارارب عرص فرمانا سید:

مِنَ الَّذِينَ هَا وَ ايتَ وَوَنَ النَّكِرَ مَنْ مَنَ مَنَ الْكِرَ عَنْ مَنَ الْكِرَ عَنْ مَنْ الْكِرَ عَنَ المَنْ الْكِرَ مَنْ مَنْ مَنْ الْكِرَ مَنْ مَنْ مَنْ الْكِرَ مَنْ مَنْ الْكِرَ الْكِرَ مَنْ مَنْ الْكُرْ الْكُلْ الْلَّالُ الْكُلْ الْكُلْ الْكُلْلُكُونَ الْلَّالِ الْكُلْلُ الْكُلْ الْكُلْ الْكُلْلُ الْكُلْ الْكُلْ الْكُلْ الْكُلْ الْكُلْلُ الْكُلْ الْكُلْلُ الْكُلْلُ الْكُلْلُ الْكُلْلُ الْكُلْلُ الْكُلْلُ الْكُلْلُ الْكُلْلُ الْكُلْلِ الْكُلْلِ الْكُلْلُ الْكُلْلُ الْكُلْلُ الْكُلْلُ الْكُلْلُ الْكُلْلِ الْكُلْلُ الْكُلْلُ الْكُلْلُ الْكُلْلُ الْكُلْلُ الْكُلْلُ الْكُلْلُ الْكُلْلُ الْكُلْلِ اللّهُ اللّلّهُ اللّهُ اللّلْلِلْلْلْلْلُهُ اللّهُ الل

کپیمیودی جب در بارنوت می ماه بهرستاه در صور اقد می با الده کید الده می الده کید و در کو عرض کرنا جلهت نویون کفت شنبه ، آپ سلت در جا بی بجی سے قام بر تو دعا بوتی بعی مو خود کوئی ناگوا د بات می المیت کرستانی مند در سے اور جب جعنو اقد سوس ملی الله علیه وا ترک می باد ما ادا و در بات می المیت کرستانی در می است و است می المیت کرد بات می المیت کرد بات می المیت و است می است و است می المیت و ایست و است و اور بات و المیت و المیت و المیت و المیت و المی المیت و المیت کوان می می می المیت و المیت کران می المیت کوان المیت کوان المیت کوان المیت کوان المیت کرد المیت کرد

تانسب اس وتم بنین کومذ بهب سبدنا امام اظم رسنی الله دننا لی عنه به امام به سخست افتران امام به سخست افترار وامهم و امام رصنی الله دننا لی عندا بیضعفاند کریمیر کی که به مطهر فعد اکبر میس فرانسه میس است

صفاته تعالى فى الاذل غيرم حدثة ولام خلوقة فمن قال انهام خلوقة اوم حدثة او وقف فيها وشك فيها فهوكا فربا لله تعالى .

"التان كى منتبى فديم بى مذنوبىدا بى منكى كى بنائى بوئى نوبوا منى مخلوق يا ما دن كے يااس باب ميں توفقت كيسے ياشك لائے وہ كا فرسے اور فدا كامنكر نبزا مام بهام رضى الترتعالی عنه كماب الوصيبين فرمائے بى : -

> ner og skiller for det promer. Det skiller i Market skiller

من قال بان صلام الله تعالى مسغلون فهو و افر بالله العظيم.

" يَخْتَحُسُ كُلامُ التَّدُكُونِ لَكِيهِ إسسنَ عَظَمِت واسلِي فدا كِيما عَدُكُونِ الْكُلُونِ الْكُلُونِ الْكُلُونِ الْكُلُونِ اللَّهِ الْكُلُونِ الْكُلُونِ اللَّهِ اللَّهِ الْكُلُونِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكُونِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال فخرالاسلام قد صح عن ابى يوسف ان قال فالفرت اباحنيف فى مسئلة خلق القران فاتغن رأيى و ورأيه على النسام في من قال بخلق القران فهو كا فرو صم عن العول ايفناعن محمد رحمه الله تعالى .

معن كوسائف السلام رحمالة رنعالى فراست بين امام الوليسف رحمة التارتعالى عليه سنط معن كوسائف أبت سب كوامنول سنة فرما بامين سنة مام المحمد الموضي الدينائي معن معن مسكم من فران مين مناظره كيا ، ميرى ا وران كى داست اس بينفق بوئى كه سين مناظره كيا ، ميرى ا وران كى داست اس بينفق بوئى كه سين مناظره كيا ، ميرى ا وران كى داست اس بينفق بوئى كه مور و فران مجدد و كل و سين و فران مجدد مرا للدنالى سين بين منافل من منافل من منافل م

لعنی بهایست انگرنانده و کرامبدور و افغانی منه کا احباع وا تفاق به که فرآ بخطیم و منون کسته به اس نبله کی طرف کسته دالا کا فرست کمیام غنزله و کرامبدور و افغان که فرآن کوخلوق کسته به اس نبله کی طرف مهاز نه بین برسطت افغان که کا جزیر کریسیته اوام مذیب منفی سید نااوام الو بوسعت دهنی اند نهای کا ناده الحراج بین فروات مین :

ايمامه المسكم سكم سترسول الله صلى لله تعالى عليه وسلم المحدد الوعابه المتقصلة فعند كفر بالله تعالى وبانت منه المرأتة.

به بنیخفن سلمان موکردسول المصلی الده کم کودن نام دست با معنور کی طرف میسی در سے باحقنور کی طرف میں میں در سے باحقنور کوکسی طرف کا مجب انگاستے یا کسی در سے معنور کوکسی طرف کا میک برگیا اور اس کی جور داس کے معنور کی شان گھٹلستے دہ بعبیا کا فراور خدا کا منکر موکیا اور اس کی جور داس کے

نكاح سن ككركرى ؟ ا

د کیموکسی صاف تصریح بے کرھٹوا قدی کی المدعلیہ والم ولم کی تقییں شان کرنے ہے کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا فر برحا آہے ،اس کی جور و انکاح سے لکل جاتی ہے۔ کیاسلمان اہل قبارت ہو، یا اہل کا نہیں ہو ایسب کی مورد و انکاح سے کا اللہ علی کا اللہ کی شان ہی گستانی کے ساتھ و قدر قبلہ فبول مذکور مفہول ، والعیا ذیا مشروب العالمین ۔

"النّسَتْ اللّ الله بسب كاصطلاح المهم المن فيله وه جه كرترام منرور إب وين برامان ركمة المن المن المن المن المعلى منكر موتوفظ ما بعن اجها عاكا فرم ندسه اليه المساكر جواسه كافر نه كمنا الدان من سنت المعنى منكر موتوفظ ما بعني اجها عاكا فرم ندسه اليها كرجوا سه كافر نه كمن ولذا زبه و در دوغر دوفعاً وكافريد دغير المن سهد المنا والمناز المربود و در دوفعاً وكافريد دغير المن سهد المناز المناز

اجمع المسلمون ان شاتمه صلى الله تعالى علي وسلم ومن شك في عدابه وحصفره كفر -

" نمام سلمانوں کا اجاعت کر موصلو افکرسس سلی اللہ نعالی علیہ آلہ وہلم کی شان باک میں مسلمانوں کا اجاعت کر میں است دہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ کر سے دہ میں کہ میں کا فرجو سے دہ کو فرج وہ میں کا فرج وہ کا کے کہ کا فرج وہ کا فرج وہ کا کا فرج وہ کا کے کہ کا فرج وہ کا فرج وہ کا کے کا فرج وہ کا کے کہ کے کہ کا فرج وہ کے کہ کا کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ

مجمع الانهرو در مخما رمب بي .

واللفظ لدالكا فربسب نبى من الاستبياء لا تقبل توبهته مطلقا ومن شك في عداب وكفره كفن .

م سجکسی نبی کی شان میں گست اخی کے سبب کا فربوا اس کی نوبہسی طرح قبول نبیل وہ مجاس کے مذاب یا کفر میں شک کرسے خود کا فرسے <sup>2</sup>'

المحدولة المنتفرك المعرفة المنتفرة المنتفرقة المنتفرة ال

on a company of the property of the company of the

مكنيراهل القبله بذنب ليس مجرد التوجه المالقبلة فان الغلاة من الروافض الذين يدعون ان مبيريل عليه العسلاة والسلام غلطى الوجى فان الله بقال السله المعلى وبعضه وتالوا السله المعلى وبعضه وتالوا الله المالة المالة المالة ليسوابه ومن وهذا الله إلى وان صلوا الى القبلة ليسوابه وسلمن وهذا هو المواد بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى مسلوما واستقبل قبلتنا واحك ذبيعتنا فذلك ملاها ومختصر المناواسة عبل قبلتنا واحك ذبيعتنا فذلك م

" بينى مواقعت بين سب كدا بل فليم كوكا فرند كها جا وسك گامگر جب صرور بات وين با اجاعى با تول سيمسى بات كا الكادكرين ميسين وام كوملال جا نناا در فرخى ته بركي بها و علا بحرفر واست من كان كا الكادكرين ميسين وام كوملال جا نناا در فرخى ته برك منه كرنا مراد نه بين كه منه كرنا مراد نه بين كرف المنه بين كرف بريل عليه لعلوة والسلام كو وحى بين منه كرنا مراد نه بين كرف الله وجب كرم الله وجب كي طرف جب كان منه كرنا الله وجب الكان في موال على كوم الله وجب كي طرف جب كرم الله وجب كرم الله وجب كرم الله وجب منه كرم الله وجب منه المراد بين ادراس حديث موال على كوف اكر جرب بين كرم الله وجب كرم الله وجب كرم الله وجب المراد بين مراد سبت بين مراد بين مراد سبت بين مراد الله و مسلمان سبت بين

تعنی جب کرتمام صرور بان دبن برایمان دکھتا ہوا در کوئی بات منافی ایمان مرکسے اسی میں ہے۔ اسی میں سبے:

اعلم ان المراد باهل القبلة الذين اتفقواعلى ما هومن منووريات الدين كحدوت العالم وحشرالاجسا وعلم الله تعالى بالكليات والجزئيات وما اشبه ذلك من المسائل المهمات فمن ولظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم اون عنى الحشرا ولفي على والعبادات مع اعتقاد قدم العالم اون عنى الحشرا ولفي على

سبحاته بالجن بيات لايكون من اهل القبلة وان المراد بعدم تكفيرا عدمن اهل القبلة عنداهل السنة انه لايكفرم الحيوجد شيئ من امارات الكفر وعلاماته ولم يصدر عنه شيئ من موجباته.

ان علافیه رای فی هواه است وجب اکفاره بدلایعتبر وفاقه ایمنالعدم دخوله فی مسدی الامه المشهود لها بالعصمه وان صلی المالقبلة واعتقد نفسه مسلما بالعصمه وان صلی المالقبلة واعتقد نفسه مسلما لان الامة لیست عبارة عن المصلین الی القبلة ب عن المؤمسین و هو کافروان کان لاب دری انه کور انه سرب اگرانی برندیمی من الی بوس کسبب اسے کافرکمنا واجب بوتواجه عبی اس کی فالعنت موافقت کا کچواعتبارد برگاکه خطا می عموم بوق کی شهادت توامت کے ہے آئی ہے اوروہ امت ہی سے منیں اگر جیقلہ کی طوت منازیا جنا اور اپنے آپ کوسلمان اعتقاد کرتا ہواس سے کوامت قبلہ کی طوف نماز فیصف والوں کا نام بنیں مکمسلمان کا نام ہے اور یوفی کا فرم اگر جائی جان

كوكا فرمه حبايف يا رودالمحماريس سبع

لاخلاف فى كغوالمخالف فى منرود بات الاسلام وان كان من اهل انقبلة المواظب طول عمره على الطاعات كما فى شرح المتحريب " بعنى صرود بات اسلام سكسى بجزير فلات كرفيه والابالا بجاع كا فرسيم كرميا بل قنله سعم بواور عمر بحرطاعات بي بسركر سيم سياك دشرح نحريها مم إين الهام بين فرما يا يك سعم بواور عمر بحرطاعات بي بسركر سيم سيالا مال بين الهام بين فرما يا يك

رالعب ان ورسله بدی سے کبا بی فق وقت فلکی الم الم فق اورای فی قت مهادی وقت فلمی طرف نما زبیفنا اورای فی قت مهادی و کوسیده کرانیا مورکسی عافل کے زدیک مسلمان بوسکتا ہے حالا کواللہ کو حجو الکونا یا محصر رسول الله سال الله تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم الله تعلیم تعل

مله ترم مواقع بين م سبع وه لهايدل بظاهره انه ليس بمصدق و نحن تحكم بالظاهر فلذا حكمنا بعدم ابيمانه لا لا ن عدم السجود لفيرا بلاه دخل في حقيقة الايمان عتى لوجلم انه لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الالهية بل سجد لها وقلب مطمئ بالتصديق لم يعكم بكفي ه فيعا بينه وبين الله والمن اجرى حليد كم الكترى الظاهر احرى من

ہے حصدافی وہ المدسس و حدیدہ والمدہ سے سے سے ماہی کسے المدیدہ کے سے اسے المدیدہ کے سے المدیدہ کے سے المدیدہ کے م کسس ، فرق ہے دین کانٹیسام کردہ ہے کہ فقہ میں لکھا ہے جس نیا نوسے باندیں کفر کی ہول اودا کیک بات اسلام کی نواکسس کوکا فرنڈ کسٹا کہا ہے ہے۔

اقدلا برم کرفیسین سب مرکول سے برنر دصعیعت سب کاماصل یہ کر توضیح نامیں ایک بارا ذان دسے یا دورکعت نما زیڑھ سے اورنا نوسے باریت پوسے سنکھ بھیسکے گفتی ہے گا دی باری بارا ذان دسے یا دورکعت نما زیڑھ سے اورنا نوسے باریت پوسے سنکھ بھیسکے گفتی ہے وہ سلمان سے کراس میں ننا نوسے باتیں کو کی میں نوایک اسلام کی بھی ہے بہی کا فی ہے مالانکہ مؤمن تو مُومن کوئی عافل استے سلمان بنیں کررک کتا۔

ناسب اس مندون المسلام مندون المرب کے کو موسے سے تعدا کے وجود ہی کامنکر ہو، نمام کا فر مشکر میوس م فود نصاری مہود و غیر ہم دنیا مھرکے کفارسب کے معب مسلمان کھر سے مباطر کا میں کہ دربا نوں کے منکر مہی انٹر وجود فدا کے نوفا کی ہیں۔ ایک مہی بات معب سے بڑھ کو اسلام کی بات مبکد تمام مناوی بالوں کی مسلما لاصول ہے تصویما کفار فلاسفہ وارب وغیر ہم کہ برعم و دنوید کے میں اور میں و دونوں کے کہ توجد کے مسافعا الدند اللی کے میں اور میرادوں میروں اور قیامت و مشرو مساب و تواب و عذاب و میناب و مینا

نار دغیره بکترت اسلامی با توں کے فائل میں ر

رالبعث اس محركا سخواب :

تمهارارساعرول فرماناسب.

أَفْتُوْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الكُنْبِ وَتَكُفَّمُ وْنَ بِبَعْضِ مِفَمَاجِئَلَامُ مُنْ تَفْعَلُ وَلِهُ مِنْكُمْ الْآوِمِنْ فَي الْحَيْلِةِ السَّمَّنَاء وَيُومَ الْقِيمَةِ مَنْ تَغْفَلُ وَلَا يَعْفَى الْحَيْلِة السَّمَّة الْحَيْلَة السَّمَّة الْحَيْلِة السَّمَة الْحَيْلِة السَّمَّة الْحَيْلِة السَّمَة اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

نوکبا، ندیک کلام کا کچھ صدر است مہدا ور کچھ صصے سے منکم میں البیا کرسے اس کا بدار نہیں مکر دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قبامت کے دن میں البیا کرسے اس کا بدار نہیں مکر دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قبامت کے دن میں صصے دیا وہ صحنت عذاید کی طرف بیلے جا میں گئے ،اورا نشر تمہاد سے کو تکوں سے فافل نہیں بہی لوگ مہی جہنوں نے فافل نہیں جہنوں نے فافل نہیں بہی لوگ مہی جہنوں نے فافل نہیں جہنوں ہے کہ جہنوں سے کمجی

مل سياس ع ١٠٠٠ سوره المفره-

عذاب لميكا موء مذان كومدرسيني " كلام اللي من فرمن يجية اكرمزار بالتي مول نوان ميس سے مرابك بات كا ماندا ك اسلامى عقبده سبعداب اكركونى تنفس ٩٩ ولمسندا ورصرف ايك مذلسف نوفرا اعظيم فراري كروه ان ۹۹ مسكه ماست سيمسلمان نبيل بلكه صوت اس ايك كيدنه ملت سيركا فرسيد، دنبا ببن اس کی رموانی موگی اور اخرت مین اس رمستنت نرهندا میجوا بدا کا با دیک معی وقوت بو با ممامعنی جاب ان کولم کانجی نه کیا جائے گا نه که ۹ کا انگار کرسے اور ایک کومان سے تو مسلمان مفرسے، بیسلمانوں کاعقبرہ منبی ملکسنهادت فرانعظیم و دصربے کفرسے۔ غامسًا أمل بات يرب كدففه لت كرام بران لوكون فيضيا افترارا عما أباء النول سند بركزكه يواليها ننسين فرما بالمكه امنول سفه فيفسلت ببود مبئع يخون المنكلِءَ عَرَبَ مَّوَا حِنْحِيهِ ﴾ ببودى بات كواس كے تھكا نوں سے بدلتے ہيں " تحریعیۃ تنہ بل كرسے كچھ كا مجهد بناليا، فقها سف بهنبي فرما باكتون مفس من نيا نيس آنين كفركي ا درا يك اسسلام كي بروده مسلمان سب بماشا بتندا بكرتمام امن كالبماع بيركيس من نوس برارانس اسلام کی اورا یک کفرکی موواینباً فنطعاً کا درسے۔ ۹۹ تطریب گلاب بیں ایک لوند ببنیاب کا برمسي مسب ببنياب موحلت كأمحررها بل كهية ببي كدنيا نوسية طرسة بيناب ميس ايك بوند گلاب كالمال دو سب طبب طاهر موصلت كار ماشا كه مغناء توفعها مركو في ادني تميزوا لا تعجىانسي بهالمنتسطح إملكنغها ركدام سنعه ونهاياسي كتحبش لمان سيركوتى لغظ البساصاورسج تعس سُر بهباد کال یک بن ان بین و و بیلو کفری طرف جانتے بول اور ایک اسلام کی طرف تو حب تك نابت مرم ملت كه اس نه خاص كونى بهلوكغركا مراد ركه اسب مهاست كا فرنه بسب كمفركم النواكب مبيوامسلام كالمني تؤسيه كبامعلوم شابدال المصيبي مبلوم إ دركها موا ورسائف بي خرمان بنب که اگروافع میں اس کی مرا د کوئی مبلیسے کفرسہے نوسماری نا ویل سے اسے فا اُیونہ ہوگا وه عندالندكا فريى موكا - اس كى منال برسبيك كمنال زير كصفر دكوعلم فطعى فيتبني غبيب كأسبي اس كلام بس استضهبومين

۱۔ عمروا بنی ذان سے جبوان ہے بہ*صریح کعرونڈکسپے فٹ*ک لَاکیٹ کم <sup>م</sup>ٹ فِ

المستموّات قال كرف العَيْب إلاّ المثلاث ٢ عمواً ب توغيب دان نهي مركبين عم عنيب ديكت بين ال كر بنائ سے اسے فيب كا على فينى حاصل بوجا ناسين ، يرى كفرے تبيّنتِ المدين اَن كو كا نوا يعت لَمْن أَن الْعَبَلتِ مَا لَمِسِنُوا فِي الْعَدَا بِ الْمُهِ بَين و سرع و نجوى ہے ۔ ٢ - دمال ہے ۔ ۵ - سامندرك جانما ، ما كفود يكھا ہے ۔ ١٩ كوت وغيره كي اواف ريشارت الايض كے بدن بركرت - ٨ كسى بر فرے يا وشى برندسے كے داہنے يا بائي لكل كر جانے ه ، اكل باديكراعف ارك بوطك سے شكول لايا ہے ۔ ١٠ - بالسري بيك اسے ١١ - فال دي ها بي الكوك ميز ما الايل باديكراعف ارك بوطك سے شكول لايا ہے ۔ ١٠ - بالسري بيك اسے ١١ - فال دي ها و كى ميز ما يول كرف سے معال دريا فت كو آلے ۔ ١١ - فيا فردان ہے - ١١ عام الله معلى الله معلى

منانى عرافا او كاهنافصد قده بما بيقول فقد كفريما الزل على محمد حسلى الله تعالى علي مسلم رواه احمد والحاكم بسيد صحيم عن ابي هريرة رضى الله تعالى عند ولاحمد وابى داؤد عند رضى الله تعالى عند فقد برى مما مزل على محمد حسلى لله تعالى عليه وسلم.

ما الما المعلى المان كا ومست في من المطلق المان المان المان المان المان المان المان المان المحديث و

من قال فلان اعلى منه مسلى الله نقالى عليه وسلم فقد عابه فحكم الساب رشيم الرياض

وَمَاكَانَا لِللهُ لِيُطلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّا لِللهُ يَخْفِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَسْكَاءُ مَ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ مَا الْحَدَّاةُ وَسُلِهِ مَنْ يَسْعَلَى عَيْبِ مَا لِيُوالْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ مَا الْحَدَّاةُ الْحَدَّاةُ الْحَدَّاةُ الْحَدَادُ اللهُ مَنِ ادْتَعَنِى مِنْ رَسُولِ لا

شرح فقراكبرسي :
قد ذكروا ان السساكة الستعلقة بالكفراذ اكان لها
تسعرو تسعون احتمالا للكفرو احتمال واحد فى نفيظلاولى
للمفتى والقاضى ان يعمل بالاحتمال النافى -

فيا دى خلاصه دمامع الفصولين ومحبط وقنا وى مالكريد وغيروامس ب

اذاكانت فى السسالت وجوه توجب المتكفير و وحبه واحد يستع التكفير فعلى المفسى كالقاضى ان يسيل الى ذلك الوجد ولا يبفتى بكفوه تحسيبا اللظن بالمسلم شعر ان كانت نبية الفائل الوجد اللى يستع التكفير فهو مسلم وان لحريكن لا ينعث حمل المفتى كلامه على وجد لا يوجب التكفير.

اسی طرح فنا دی بزا زیر و کرارائن و مجمع الامنر و حدیفیهٔ ندید وغیر ما میں سہد۔ تا تا دخا نرج محروسل کے سام و ننبیڈ لولان دغیر مامیس سبعہ :

لابكفر بالمحتمل لان الكفرنهاية فى العقوبة فيستدعى نهاية في المناية ومع الاحتمال لانهاية والمناية والمناي

بحسب إدائق وتنوب والابصار وحدلف تدبير وتنبيرا لولاة وسل المحسام وعبيب ما

میں سبے :

والدي تحوران الايفتى كفي مسلم المكن حمل

و کیھوا کے بندا منال میں کلام ہے نہ کہ ایک منص کے جندا فوال میں ،مگر مہومی بات لونحر معن کر دیتے ہیں -اونحر معن کر دیتے ہیں -

فالمرها

اس عنی سے بیمی موشن مرکب کے معین فرا دسے نا وسے فامنی فان و میں وہ اس اسلام کے اس اسلام کے میں اسلام کے اس اسلام کے میں اسلام کی اسلام کے میں اسلام کی کا میں اسلام کی اسلام کی کی اسلام کی کا میں کی اسلام کی کا میں کی کام کی کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی کا میں کی کی کی کی کا میں کی کی کا میں کی کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی کی کی کا میں کی کا کی کی کی کا میں کی کا کی ک

بھی بیدا ہوکراکسیں کی مجگر برالس احتمال تھیں گے ادران میں بہت سے کفر سے میرا ہوں گے کوغیب کے علم ملنی کا ادعا مرکفر منیں بجرا لرائن وردالمختار میں ہے :

علىمنمسائله حرهناان من استحل ماحرم الله تعالىعلى وحبه الظن لايكن وانسابكض اذا اعتقدا لحرام حلالاونظ يرمعاذكره الغرطبى فى شرح مستنفي ظن الغيب حائزكظن المنجه والدمال بوفوع شبئ فى المستصبيل بتجرية امرعادى فهوظن صادق والمسنوع ادعاءعلم الغبيب والظاهران ادعأء ظن الغبيب حوام لاكسنر بمذلات ادعاءالعهاءذاد فىالبحوالاترىانه عرقالوا فى نكاح المحرم لوظن الحللا يحد بالاحماع ويعيز ركمافي الظهيرية وعيوها ولعريت لماحدان بكغر وكذانى نظائره اح توكيز كميمكن كظاء بإوصعت ان تصریجات سے کہ ایک احتمال المسلام عور نافی کفریت ہواں بکنرنت احتمالات اسلام موجود ببن بعكم كفرنكا مكن لاجرم إس سيدم إ دويني خاص خيا الفرمنيل وعاسيَّه علم ذا في دغيره ، ورمذبها فذال أببهى باطل اورائم كرام كى ابني تخصيفات عالبه كميم اعت بهوكر خود ذابهت زاگی مو*ل نگے ، اس کی معین ما مع*الفعد دلین ور دالمجتا دوسا شبه علامه ادح و منتقط فرا وی حجة و تأكار منانيده مجت الانهروس ليغذنديد وسل الحسام وغبر كاكتنب بسب نصوص عبارا سندرساكل علم عبب مثل الأواد المكنون وغير إيس ملاحظر مول الأوالتوقيق ابها ل صرب مدلية أندب شرلف كه يمات شريعيسس بن

جبيعما وقعمى حسب الفت اوى من حطمات مسرم المستفون فيها بالحينم بالكفي يكون الكفي فيها محمولا على المادة قالكها معسى على المدتكر الرادة قالكها معسى على المدتكر الرادة قالكها ذلك في المدتكر الرادة قالكها ذلك في المدتحس المدتحس المدتحس المدتحس المدتحس المداد المدتحس المدتح

« نعنی کتب فتا وی می مینیزا نعاظ بریم کم کفر کا جزم کمیاسید؛ ن سے مراد وه صور منسیم

کرفائل نصان سے بہلوشے کفرم ادلیا ہو و درز برگز کفرمنی یہ صغروری منبیب

مكر ببائه مركب الكار، لين حس سفان برگوي ل كتابي بند د يجي برئ كتابي ، تمريي د كما من مريي د كما من مريي د كما درجان كي جي برئ كتابي ، تمريي د كما درجان كي جي برئ كتابي ، تمريي د كما درجان كي جي برئ كتابي ، تمريي د كما دريا ب اگر ذي علم به الزناك مي حاكر من بناكري دسه يا آن كلول مي آن كلوبي ما ل كركال من بناكري كري كا دريجاره ب عم بوانواس من المنال ما برب عقول على كرد يجه توبي وي كدم الأل الا دريجاره ب عم بوانواس من كري كري كافي من التي منافق من المنال ، السلم حياب و دم الن من المنال من من المنال من من المنال من المنال من المنال المنال

بونی آئی سبے کہ انرکار کیا کرستے ہیں

ان لوگوں کی دہ کتابیں جن میں پر کلماتِ کفریہ ہیں مدنوں سے استوں سنے فود اپنی زندگی ببن حياب كرشائع كبن ا دران مبن معض د و د و بارتبيين ، مدتها مدت يعلمات المنت سنهان كه روجياسيد موافنيسد كهيئه وه فنرسي سي الترتعلك كوصاف صاف كا دب عبولما مانكسيسا ورس كي الم مرى و تفطى اس وفت نك معفوظ سبسا وماس كے فوتو يون كي كئے عن میں سے ایک فوٹو کر علمائے میں تراینین کود کھا نے کے ایسے مع دسگر کتب دشنامیاں گیا تھا سركار مدمز طيبه ميميمي موجود سبيء بذكذب خداكا ناياك فتؤلى المقاره كرسس بيست رمع الاخربساء مبر رساله صبازة الناس كيسانغ مطبع صدلغة العلوم ميركظ مين مع روك شائع موح كالمفرسالة من طبع كالإسنى مبئى من اس كا ورمنصل رديبيا ميرسالية من بينه عظيماً با دمسلين مخفضت من اس كا ورقا بررد حیبیا اورفتوست دسینے دالاجا دی الانزه سیسالیة میں مرا ،ا ورم سند دم مک کت ر ما رز برکها که جده فتوسط میرانه بین ما لا نکهخود حیا بی برد کی کمتا بول سے فتوی کا انسکار کردنیاسهل مفا ربهی تبایا که مطلب ده منبس و علمائے الم منت بنار ہے مبی مکیمبرامطلب بیسے ، ندکفر صربح كىنسىبت كونى سهل باست تفى حيس براننعات ندكيا - زيدست اس كا ايك مهرى فتوئى اس كى زندگى ذندرستى مىس علانبرخل كى ياجلسته وروه قطعًا يَقِيبنًا صربح كفر بهوا ورساله اسال اس کی اشاعت ہوتی دسید، نوگ اس کا ردھیا ایکری، زبدکواس کی بنا رکا فربنا ایکری، زبد اس كے بعد مبدرہ كرسس جيدا وربرسب كجود كيم مستضا وراس فتوى كى ابنى طرت نسبت سے انکاراملاشائع نرکیسے بکہ دم سا دھے رہے بیان کک کددم تکلی جائے ،کیا کوئی عافل گمان كرسكناب كداس نسبت سعدا سيدانكار كفاياس كامطلب كمجط ورتفا اوران مسك سو زنده بهي التي كمه مك ساكمت مير، مذابئ حيالي كما بول سيم منحد موسكة ببي مذابني دُن ما مول كا ور

سناسالی بین را بن واطعه د صفا الایان دی در الای دو بروی با بین را بین تا طعه د صفا الایان ۱ مین موالای در شان کامیم می موالات این موالد این موالات این موالد این موالات این موالد این موال

بوسکا رئونی مطلب گرمصنے برفدرت بائی مکوکها تو برکها کومی میاست نیسکے واستطان میں آیا ، در مجابتہ جائے اور مجابت جا بہنا ہوں میں کسس فن میں مبابل ہوں اور میرسے اساندہ معی جا بل ہیں معقول معمی کر درہے تو وہی کے معما دُن گا۔

ده سوالات اور کسس واقعه کامغمل ذکر بھی جو بھا سال سے معدائے ہو جھا ہاکہ مرغمنہ واتباع کو جھا ہاکہ مرغمنہ واتباع سب کے ہاتھ میں وسے ویا گیا ،اسے بھی جو بھا سال سے معدائے برنجا ست ان تمام مالات کے بعد دہ الکاری مکرا ہیا ہی ہے کہ درسے سے بھی کمہ دیجے کہ اللہ ومول کو ٹیشنا مردم ہوگ ورنیشنا مردم ہوگا ہوگا ہی منہ ہوئے ، میسب بنا دھ سے اس کا علاج کمیا ہوسکتا ہے اللہ منا ہے کہا ہوسکتا ہے اللہ منا ہے کہا ہوسکتا ہے اللہ منا ہے۔

محریج بسب عب حضات کو کجوبن بنیں باتی کمسی طرف مفرنظر منیں اتی اور یہ تو فیق الشردا مدت بنا کہ تو بر کریں الشرنا و دھے درسول الشرطی الشرطیب و کم کی ثنان بین جوگستا خیاں کہیں ہوگا کیا ان سے رحوع کا بیاں حقیا بیں ان سے رحوع کا بیاں حقیا بیں ان سے رحوع کا مجمی اعلان دیں کہ رسول الشمیلی الشرطی الشرط

اذاعملت سبيئة فاحدث عندها توسبة السربالس والعيلانب نالعيلانسة .

" حب او بدی کوت او ورا او به کر، خنیه کاف به اور ملانیه کی علائم، "

دواه الاهمام احسمد فی الس هسد و السط بوا فی الک بر والدیمی فی الشعب عن معاذب جب ل بصی الله نف الله عند بست دحسن جد الدیمول سند حسن جد الدیمول سند حسن جد اور بول سند و کرا می الله نف الله و کرا می الله و کرا می الله و کرا می الله و کرا می الله و کرا الله و کرا می الله و کرا و کر

گردگ ده بیبان مک بیست بی کرعیا دا با النه عیا دا با النه معروا اعت می در العت می در العی در العی می در العی می در العی می در العی می در العی در العی می در العی می در العی می در العی در العی می در العی در العی می در العی در العی می در العی در العی در العی در العی در العی در العی می در العی می در العی در العی می در العی در العی می در العی در العی در العی می در العی در العی می در العی د

تمهارارب عزول فرماناب

اِنْكَمَا بِيَفْ نَزِى النَّكُ ذِبَ الْكَذِبِ الْكَذِبِ لَا يُقُ مِنُود كَاللَّهُ مِ اللَّهُ عَلَى النَّكُ ذِب \* مجودتے افرادومی باندسطتے ہیں جوابیان نہیں دسکھتے ۔''

اورفرا ما سبع :

فَنَجُعَلُ لَعُنَ: اللَّهِ عَلَى الْحَكْذِبِينَ "

" سم الله كي تعنست دالين حقولون بر "

مسلمانو! اس مرسخیون و کبین عیف کافیصله کجید دشوا رسی ان ماجون سے تبوت مانگو که که دیا یا که یا این ماجون سے تبوت مانگو که که دیا یا که یا یا کردیا این که دیا یا کردیا یا یا بیان بال نبوت دیکھتے نو نوکس دن کے اعظاد کھا ہے دکھا دا در نہیں دکھا سکتے وراکھو قرآن میں کہ ایک کا کرا ہی دیا ہے مسلمانو!

تمهارارب عزول فرمانا ب

سكه ميك ع ١٦٠ ، سوره أل عمران -

سله منجل ع ۱۹ مهوره النخل .

فَا ذَ كَسَمُ يَا أَنُو الِللَّهِ مَدَ أَلْوَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْكُلْدِيْنَ اللَّهِ الْكُلْدِيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ ال

مهارارت عرول فرمانا ب

قُلْ هَا تُوابُوهَا نَكُو إِنْ حُنْتُمْ مُلِدِ قِينَ ،

" لا وُابِني برمان اگر سيبھے ہو۔ "

بعنی میں جواب سے اور اسی برفتو کی ہواا ور اسی برفتوی سیسے اور میمی ممارا ندہ ہد اور اسی پرامغیا دادر آئ بس سلامست! وازی برستهامت تناشب الكوكترالمنهابيرني كفربات إبى الوبابير ديجهة يوضاص المعبل دابوي اوراس كمتبعين بي كے دومين معنيف ہوا اور باراول شغبان السالير مبرعظيماً با مطبع تحفيت منابري جهياجس بم نصوص بلير قران مجيد واحا دبيث مجدو تصريات ائر سي بحواله معات كتب معتده اس برستروم ملکه زاندسسے لزوم کفرنا بنت کیا اور بالاخر بی لکھا دص ۲۲) ہمارسے نزدیک مفام امتباط ميں اكفار دلعبنى كافركھنے ہے كعتب لسان دلعبنى زبان روكنا) مانوذ ومخنار ومناسعب

ثالست السبوت الهنديبك كفريات بابا المنديبر ديجي كصغر كما المنام وكيف بمن جيسا ١٠ اس مين على المبيل دملوى اوراس كمنتبعبين بريوجوه فاسره لزوم كفر كانبوست دسي كرصعفا ٢٠٢٢ بربكها بيحم فعنى منعلق بركلمات سغهى تفام كرا لتدنعاني كى بين ارتمنين بعدر دركتين مهارسي علمائ كرام بركر بركيد دسيفاس طالعذ كمه برسيه بات بات برسيج مسلما نول كىنسبت يحم كفرونترك سينة مبيء بايس بمدن ثندست غضنب ودامن احتباط ان کے باتھ سے حیمراتی سیے مذفوت انتقام حرکمت میں آتی ، وہ اب کک میں تعین فرا سے میں كه لزدم والمتزامين فرق بصاقوال كالكمة كفرم وماا وربات الدرقائل كوكا فرمان ليناادر با بم إحتباط مرتبس سكه ،سكون كربس كه حبب بك جنعبيف ساصنعيعت احتمال ملے گا حكم كفر مادي كرك درس كي المعنفرا -

راتعبت اذالة العاد بحيالكرائم عن كلاب النار ديجي كربارا ول محاسلة كو عظيم بإديب يبيا السبس مسغدا بيركها لبماس باب بمن قول تنكلين المنباركريه بيب ان میں جوکسی صنروری دمین کا منحرمتهیں مذھروری دبن کےکسی منحرکوسلمان کہتا ہےاسے

نعامساً اسمعیل دمہوی کوتھی جانے دیجتے ، نہی دشنامی لوگ جن کھے کغربراب فوی دیا ہے جب کک ان کی میزیج دِستنامیوں براطلاع مذفعی سکدام کان کذب کے باعث ان برا تفتر دحبه مصلغوم كغرثا بت كركم سطن السبوح بين بالاخرم مع واول بربي تكها كم

normalista de la compressa de

حاشا بشرحاشا بشد ہزار مزار بارحکش مشری مرگزان کی تحفیر سیند نهیں کرنا۔ ان مقتد دولعنی مدعبان مدبر كونوابقي بمسلمان بي حانبا مهول اكرجيان كي مزعمت ومندالمن بين نبك منبي ا درا مام الطائف (المنعبل دملوی) کے كغربي ميم بندن كه ياكه بهاب سمايست بن كا التدلعاسك عليب وسلم ف الم لا الدالا المدى كلفيرسيصنع فرا المسيد جيب كاك وحيركفرا فناب سيصة باده دونسن مزمز باست ويحكم اسلام كمسلت اصلاكوفي صنعيعت ببنا منعيعت محل معى باقى مزرسيس فان الاسلام بعلوولا بعلى عليه.

مسلما نومسلما نوتمهيس ايبا دبن وابمان اور روز فياميت وحضور بارگا ورمن باد دلاكمامننفسارسي كتس بندة خداكى دربارة تكفيريبث دبداخنيا طريبل تصريجات اس بېرىمغېرىكا افتراركىتى بىيەبانى،كىساظلىم،كىتى گھنونى ناياك بات ،مىگەممەرسوك التەر صلى التدنعاني عليه وسلم فرماست بب ا دروه في كجير فرماست مبن فعقامت فرماست مب إ ذ إ له در تستنعى فاصنع ماشكن جب تجييها يزرب توجوم اسيم كرع

بهجيا ماش وانجير خوامي كن

مستمانو برردسشن ظام داصنح فابرعبا داست نمها دسي ببنن نظرم برجب يرجيب مهست دسا وس اوربعین کومتره اورنصنبیت کوانتیس سال بهست ( اور ان دستامبول کی نکفیر نواب جوسال ميني سنسام سعيمو في بيد بسيد المعتمل لمستنزجين ان عيام كوليغود تنظر فرما فراورا متدورسول كميخوت كوساسيني ركف كمرانصاحت كمرو بيعبازين فعظ ان مفتر بول کا افترام بی دونمبی کونمبی ملیمه احتراحتر صاحب منها دسته دسیدری میس که البيئ طيم المنياط والمصيركذان دمشنام بول كوكا فرنها جسب مكيفني فطعي واضح دوننن على طورسيسي إن كا صريح كفرا فيأسب سيدنيا ده ظاهرة بهوليا عس اصلا اصلا برگزمرگز کوئی گنجانسنس کوئی تاویل مزنکل بحی کماخر میربندهٔ خدا وسی نوسیسیوان کے ندوم كفركا ننوست دست كرمي كمهاسب كرمهس مهارسي محليا تعدد لاالمتركي بحيرسيمنع فرما باستهيجيب تك وجركفرا فنأسب سية

سله گنگوی وانبعظی اور ان کے! ذیاب دیوبدی ۱۱

فاضرل جل عارف كل مصرمولا أم محدث ملى معلواتي نقبتندي مية أبليه الفسر الفسر اعتقادي أورنظرياتي نتغوونما كالمرقع اطر لم كامسكت رُد منرلعت طراهيت اسرار وراوز كاجامع ذخيره صوفه بازاشارات وتنقيحات كاجتمه اب اس نفس بر کوخود برصی احباب كوبرطيضني كرغيب دبي ابنے کتب خاندی کرینت بنائیں۔ بانفسبراب كوبهت سي تفامبرك مطالعه سے بے نباز كردے گى مَ الْمُعْمِينَ وَلَيْهِ مِنْ وَلِيمُ وَالْمُعُولُ وَلَا مُولِيمُولُ وَلَا مُولُولُ مُؤلِّلُ مُولُولُ مُولُولً مُولُولُ مُولُولُ مُولُولُ مُولُولُ مُولِيلًا مُولُولُ مُؤلِّلُ مُؤلِّلُ مُؤلِّلُ مُؤلِّلُ مُؤلِّلُ مُؤلِّلًا مُولُولُ مُؤلِّلُ مُؤلِّلُ مُؤلِّلًا مُولُولًا مُؤلِّلًا مُؤلِلًا مُؤلِّلًا مُؤلِلًا مُؤلِّلًا مُؤلِّلًا مُؤلِّلًا مُؤلِّلًا مُؤلِّلًا مُؤلِّلًا